دلیل وبر ہان کے زیرسالیکھی جانے والی علمی تحقیق



(آئينه عين)

مصنف:

روفیسرسیدا سر محمود کاظمی گولدمیداست ایم اے پنجاب جامعهاسلامیه کھڑی شریف میر پور

Contact: 0345-5140406

والمنام: بيزم النوادون المريدة زادمير

مَرَبِّ عَلَيْ الْمِرْ الْمُحْمِي الْمُرْامِمُ الْمُرْامِمُ الْمُرْامِمُ الْمُرْامِمُ الْمُرْامِمُ الْمُرْامِم 9.29.2 كَالِكُ الْمُ اللَّهِ اللَّالِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا



# کوئی ان کی قبا کی بندشوں کو کچھ نھیں کھتا

# ميلاد مصطفى متلات مصطفى عليسة

اپنے گردوپیش اگر آپ کسی عیسائی ، یہودی کوشنیں تو وہ اپنے اپنیمبر کی شان کو بیان کریں گے اور وہ کہیں گے کہ ہمارے نبی کی شان تو مسلمانوں کا قرآن بھی بیان کررہا ہے۔ پھر کا بچاری بھی پھر کا ذکر بڑھ چڑھ کر بیان کرے گا مگر ستم ظریفی کہ بیان کررہا ہے۔ پھر کا کمہ پڑھنے والا ابھی تک ان کی شان میں جھگڑ رہا ہے جن رحمۃ اللعالمین نبی تھی گوارہ نہ کیا۔

زیرنظرباب میں ہم نے منکرین میلا د کے دواہم شبہات کا از الدمتند کتب سے کیا ہے۔ ہم ایقان وعرفان کی چوٹی پہ کھڑے ہوکر میہ کہتے ہیں کہ تعصب کی عینک اتار کر اگر کوئی خالی الذہن ہوکر تلاش حق کیلئے آنے والی سطروں کا مطالعہ کرے گا تو اُسے ہمارے نقط نظر سے ضرورا تفاق ہوگا۔

اب جس کے جی میں آئے وہی پالے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سرِ عام رکھ دیا

( آئینه میں )

جامعه اسلاميه كفري شريف ميريور

**Contact:** 

زيابتمام: بيزم انوار رضا ميرپورآزادمير 0345-5140406

### ١٢ ربيع الاوَل يوم ميلاد يا ٩ ربيع الاوَل:

ریج الاقل شریف میں جب ہرطرف عید میلا دکی بہار ہوتی ہے .....لوگ گھروں کو ہجاتے ہیں .....دوکانوں کو ہجاتے ہیں .....جمنڈ بہراتے ہیں .....فرحت و کرتے ہیں .....فرحت و انبساط کا اظہار ہوتا ہے ..... تو بعض مہر بان قدر بے خفا ہوکر یہ کہتے ہوئے سائی دیتے ہیں کہ '' ۱۲ رہیج الاقل تو حضور نبی کریم اللیقی کا یوم ولادت ہے ہی نہیں آپ کا یوم ولادت تو ہی نہیں آپ کا یوم ولادت تو ہی نہیں آپ کا یوم ولادت تا ہوئے الاقل ہے۔''

اں شبے کے ازالہ سے قبل ایک دلجیپ وضاحت سنے۔راقم کے استاذ ترامی، آبروئے اہل سنت، شیخ النفسیر، علامه مولا نامحمہ فاضل قادری زا داللہ شرفیہ الکریم ا یک مرتبه تنسیر بیضاوی شریف پڑھاتے ہوئے کسی خمنی بحث میں فرمانے لگے'' کہ اہل' سنت جب اپنی مساجد میں اذ ان کی ابتدااور آخر میں خوش الحانی سے درود شریف الصلوة والسلام عليك يا سيدى يارسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدى يا حبيب الله يرْ هجتے ہيں تو بعض لوگ کہتے ہيں' ديکھيں جی! اگر کلماتِ اذان ہے بالکل متصل درود شریف پڑھاجائے تو سُننے والے اس کواذان کا حصہ سمجھ کریڑھنے لگیں گے جس سے اذان میں اضافہ ہوجائے گا۔اس اعتراض میں معترض نے بڑی مکاری ہے اول وآخرا تصال اذان کے الفاظ استعال کر کے دراصل عوام الناس کو درو دشریف ہی ہے روکا ہے۔ ہم التماس کریں گے کہ اگر کوئی آ دمی اذ ان ہے۔ امنٹ پہلے اور اذ ان کے





الصلوة والسلام عليك يا سيدى يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدى يا حبيب الله

پڑھے تو کیا مانعین اس کی اجازت دیں گے؟ اس لیے کہ امنے کے وقفہ کے بعد تو کوئی بھی درود شریف کو اذان کا حصہ نہیں سمجھے گا۔ تجربہ کہتا ہے کہ اس کی اجازت مانعین بھی بھی نہیں دیں گے .....اچھااگر ہم ہے کہیں کہ چلیں اگراذان سے ایک گھنٹہ اول اور ایک گھنٹہ آخر متذکرہ درود شریف پڑھا جائے تو کیا اس کے جواز کا فتوی مانعین بھی دیں گے؟ یقیناً نہیں ۔ ملاحظ فرما ہے کہ سعیاری سے عوام الناس کو اصلِ درود شریف سے بی روکا جارہا ہے۔ گرمغالطہ دہی کیلئے مکارانہ انداز میں ''اذان سے اول و آخراتصال' والی بات گھسیو کی جاتی ہے۔ اس لیے کہ اگر براہ راست درود شریف سے روکا تو عوامی ردمل سامنے آئے گا اور بدعقیدگی کا لیبل کھگا۔

بعینہ مانعین میلا دلوگوں کومیلا دشریف سے ہٹانے کیلئے اوم میلا دا ایا ہو رہے الاقل کی مغالطہ دہی میں الجھا دیتے ہیں۔ اگر مانعین میلا دی نزدیک حضور رحمتِ مالم الله کا یوم میلا دا اربیج الاقل کو بہت بلکہ ہو رہیج الاقل کو ہے تو کیا ہمیں بید دریافت کرنے کا حق ہے کہ بتایا جائے کہ مانعین میلا د آیا ہو رہیج الاقل کو عید میلا دالنجی الله کو مناتے ہیں؟ یا صرف میلا دکو روکنے کیلئے عوام کو تاریخوں کے چکر میں ڈالنے ہیں۔ بات اگر فقط تاریخ کی ہے تو آیے! بسم اللہ اعلان کر دیجئے کہ ہمارے نزدیک حضور سرور عالم الله کیا وہ دلادت ۱ اربیج الاقل نے۔ اس لئے حضور سرور عالم الله کا یوم دلادت ۱ اربیج الاقل نے۔ اس لئے حضور سرور عالم اللہ کا یوم دلادت ۱ اربیج الاقل ہے۔ اس لئے

| 06 |                                     | ) انتساب انتساب                                         |     |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|
| 07 | _ بروفیسرسیداسد محمود کاظمی         | ا تمنامخضری ہے مگر تمہید طولانی                         | •   |
| 12 | – علامه محمد منشاء تا بش قصوری      | و تقريظ اول                                             | •   |
| 17 | - علامهز بیراحم <sup>نقش</sup> بندی | تقريظ دوم                                               | •   |
| 19 |                                     | تعارف بزم انوار رضامير پورآ زاد کشمير                   | •   |
|    | عرآن عظلم                           | ب اول ميلاد مصطفيع عيدوهم اورة                          | ىاد |
|    |                                     |                                                         |     |
| 24 |                                     | میلا دکیا ہے                                            |     |
| 24 |                                     | ميلا د کالغوی معنیٰ                                     |     |
| 24 |                                     | اصطلاحی معنی                                            |     |
|    |                                     |                                                         |     |
| 25 | <del></del>                         | ذ کرولاد <b>ت</b>                                       | 0   |
| 26 |                                     | ذ کر بچین مبارک                                         | •   |
| 26 |                                     | ذكرشهرولادت                                             |     |
| 27 |                                     | خاک گزری شم                                             | •   |
| 28 |                                     | عمر مبارک کا تذکرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | •   |
| 28 |                                     | ذ کرا جدا دکرام                                         | 0   |
| 30 | <u> </u>                            | ذكر بعثت مقدسه                                          |     |
| 31 |                                     | تفتگومبارک کا تذکرہ                                     | •   |
| 31 | <del></del>                         | ذكراً مصطفعات                                           |     |
| 34 | <del></del>                         | فرمان جشن                                               | •   |
| 34 |                                     | حاصل كلام                                               | •   |

×\_\_\_\_\_

ہم 9 رہے الاقرل کو محفل میلا دالنبی النبی منائیں گے۔ہم کشادہ دلی اور خندہ روئی ہے آپ کے جذبہ فن کوشلیم کریں گے۔

> ے بڑے بھولے بھالے بڑے اللہ والے جناب ہمی جانتے ہیں

### ١٢ ربيع الاوَل يوم ولادت هونيے كى تحقيق:

یہ تو تھا الزامی جواب۔ اگر کسی کومزید تحقیق کا شوق ہوتو لیجئے ۱۲ رہے الاوّل کے یوم میلا دہونے کے دلائل۔

(۱) ولدرسول اللّه عَلَيْكِنَا عام الفيل يوم الاثنين الثانى عشرمن ربيع الاوّل (۲۷) عشرمن ربيع الاوّل (۲۷)

ترجمه: رسول التعليسية كي ولا دت مباركه عام الفيل سوموار كے دن ہوئي \_

(۲) شیخ محقق عبدالحق محدث دھلوی علیہ الرحمۃ یوم ولادت کے حوالہ ہے ۱۲ رہیج الاقال ،۲ رہیج الاقال ،۲ رہیج الاقال ، ۹ رہیج الاقال اور ۱۰ رہیج الاقال کی روایات بیان کرنے کے بعد فیصلہ یوں کرتے ہیں۔

'' پہلاتول یعن ۱۲ رہے الاقل کا زیادہ مشہوروا کثر ہے۔ اسی پر اہل مکہ کاعمل ہے۔ ولادت شریف کے مقام کی زیارت اسی رات کرتے ہیں اور میلا دشریف پڑھتے ہیں۔ ولادت مبارکہ بار ہویں رہیے الاقل کی رات روز دوشنبہ واقع ہوئی۔ (۲۸) ہیں۔ یہ ولادت مبارکہ بار ہویں رہیے الاقل کی رات روز دوشنبہ واقع ہوئی۔ (۲۸) ان کے علاوہ درتی ذیل مصنفین نے بھی اپنی کتب میں یوم ولادت ۱۲ رہیے

٣٤-(سيرت نبوييا! بن كثير جلداة ل ١٩٩٥) ٢٨- (مدارج النبوت \_جلد دوم \_ص٢٥-٢٥)

| الجھن کاحل 36                                                        | ⊙ ایکا       |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| ميلاد النبي عليه وسلم أور وفات النبي عليه وسلم                       | باب دوه      |
| ىج الاول يوم ميلا ديا ٩ رئيج الاول 39 عن الاول                       | و ۱۳ ⊙       |
| یع الاول یوم ولادت ہونے کی تحقیق                                     | ⊙ اارتَّ     |
| يع الاول كيا حضو هايلينه كا يوم و فات 43                             |              |
| يع الاول يوم وصال نبيل شخفيقى جائزه 45                               |              |
| روایت سیح مسلم 46                                                    | ⊙ کیلیر      |
| ي روايت سيح بخاري                                                    | ⊙ دوسر       |
| بلی جائزہ 48                                                         | c تفصیر      |
| پرکرام رضی الله عنه کے نم کی وجه 53                                  | ۔<br>⊙ صحابہ |
| ع صحابه رمنی اللّٰه عنه تو شیحیے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ⊙ اتبارع     |
| ت ووصال دونوں باعث خیر ہیں                                           | ⊙ ولاد.      |
| ميلاد مصطفي عنه وسلم اور بدعت                                        | باب سوم      |
| بشن میلا دا کنبی علی بعت ہے 57                                       | ⊙ کیا?       |
| ت کی حقیقت                                                           | ⊙ بدعمه      |
| ت لغوی کی تعریف 58                                                   |              |
| ت قرآ نیه میں بدعت لغوی 58 58                                        | ⊙ آيا۔       |
| ت شرعی کی تعریف 59                                                   | ⊙ بدعه:      |
| عبدالرحمٰن ابن شهاب الدين رجب صنبلي                                  | ⊙ امام ً     |
| ر بدعت اورا حادیث طیبات 60                                           | ⊙ تصور       |
| مديث سيح مسلم 60                                                     | ⊙ کیلی       |
| ری حدیث موطاامام ما لک                                               | ی دوبر       |

| ) بیان کیا ہے۔                                                                                      | الاوّل،ى |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| الشیخ محمدا بن عبدالباقی الزرقانی نے زرقانی شرح مواہب میں                                           |          |
| التینج الا مام نورالدین الحلبی نے سیرت حلبیہ میں                                                    | (r)      |
| التینج عبدالحق محدث دهلوی نے ۔۔۔۔ ما ثبت من السنة میں                                               | (5)      |
| امام حاکم نے المتدرک میں                                                                            | (Y)      |
| علامہ شہاب الدین احمد خفاجی نے ۔۔۔۔ سیم الریاض میں                                                  | (4)      |
| علامه علی القاری الحنفی نے المور دالروی میں                                                         | (A)      |
| محمدابن اسحاق نے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                | (9)      |
| ان کے علاوہ مانعین میلا د کے اجداد کے بھی چندحوالہ جات ملاحظہ فرمائیں                               |          |
| نے ۱۲ رہے الاقرال کو ہی ہوم ولا دت رسول طبیعت قرار دیا ہے۔                                          |          |
| نواب صدیق حسن بھو پالی نے ۔۔۔۔ الشمامہ العنبر بیمن مولد خبرالبربیہ                                  | (1+)     |
| مرزاحیرت دھلوی نے المحمد میں                                                                        | (11)     |
| حکیم صادق سیالکوٹی نے سیدالکونین میں                                                                | (Ir)     |
| ابراھیم میرسیالکوٹی نے ۔۔۔۔۔۔ تاریخ نبوی میں                                                        | (111)    |
| مولوی مودودی نے سیرت سرورعالم میں                                                                   | (IM)     |
| ے اُنہی کی محفل سنوار تا ہوں جراغ میرا ہے رات ان کی                                                 |          |
| ے بیات ان کی کہدر ہاہوں زبان میری ہے بات ان کی<br>اُنہی کےمطلب کی کہدر ہاہوں زبان میری ہے بات ان کی |          |

| ل بدعة صلالة كى تشريح 65                                                                                       | ' ⊙                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| یا ذکر رسول مثلیقه خلاف شرع ہے                                                                                 | •                     |
| لا دشریف کے عنوان پر لکھنے والے چندا کابرین                                                                    | o مي                  |
| روی سنت کی دعوت                                                                                                |                       |
| راسلام دُا كَنْرُ مُحْرِ حميد اللهُ در حمة اللهُ عليه كِتَا تَرَات                                             | ⊙ مف                  |
| اردم میلاد مصطفی عیدوستم اور تعین ایام و اوقات                                                                 | باب چھ                |
| ا وشریف کے لیے ایام کاتعین                                                                                     | ⊙ میا                 |
| ام یادگاریں قائم کرتا ہے                                                                                       | <b>√</b> 1 ⊙          |
| ، الله کی تذکیر                                                                                                | ⊙ اي                  |
| وروز وركهن                                                                                                     | ⊙ جيراً               |
| عاشور یا دگارموی علیه السلام 75                                                                                | ⊙ لوم                 |
| و کاراسلام                                                                                                     | ⊙ ئى:                 |
| ن اوقات                                                                                                        | ⊙ تعيير               |
| میلاد مصطفی سیاللہ کے لیے لفظ عید کا استعمال                                                                   | باب پن                |
| فيد براغتراش                                                                                                   | € لفظ                 |
| ب صدیق حسن نبھو پالی                                                                                           | ⊙ أوار                |
| قى جواب                                                                                                        | ⊙ تحق                 |
| ری عید قرآن میں 85                                                                                             | <ul><li>تیر</li></ul> |
| الوسية بركل الإين المراجع الإين المراجع الإين المراجع الإين المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع ال | ⊙ امام                |
| ابو معيد عبد اللدانت عمر بيضا و کی رحمته الله عليه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |                       |
| ابع علیم سبر اللدا بین مربیضا وی رحمه اللد علیه                                                                |                       |
| حيد أمه ليعيو في نجمي العربي بعد                                                                               | ⊙ يوم                 |

## ١٢ ربيع الاوَل كيا حضور عبيه الله كا يوم وفات؟

ماونور نیج التورشریف میں کی مصلحین اُمت سے یہ لیکی بھی سننے میں آتا ہے '' کہ ۱۲ رہے الا قبل تو حضور بی کریم آلیے گئے کا یوم وفات ہے …..اس روز صحابہ کرام پر تو مصیبتوں کے بہاڑ ٹوٹے تھے …..اہل بیت اطہار غم واندوہ میں مبتلا تھے …..در بار رسول قبیق تو غم کا منظر پیش کرر ہاتھا …سیدہ نساء اہل الجنة تو صدے سے نڈھال ہو رہی تھیں ….اور بیلوگ اس دن جشن مناتے ہیں ….ان کا اپنا کوئی مرجائے تو یہ خوشی نہیں مناتے اور حضور تا ہیں ہے وصال پر جشن مناتے ہیں "…..

انتبائی معصومیت، شرافت اور بھولے بن سے کئے گئے اس اعتراض میں فضے کا ایک عفریت پنبال ہے۔ جس کا اندازہ شاید آپ کو کمل جواب پڑھنے کے بعد موگا۔اولاً اعتراض کا مفہوم سادہ الفاظ میں یوں سمجھئے کہ '' چونکہ ۱۲ رئیج الاوّل کو حضور نبی رحمت علیقیہ کا یوم وصال ہے جس دن صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور ساکنان مدینہ طیبہ کیلئے تم کا موقع تھا۔ اور انہوں نے تم کا اظہار کیا۔ اور اگر اپنا بیٹا یا عزیز فوت ہو جائے تو اس دن خوشی تو نہیں منائی جاتی لاہذا ۱۲ رئیج الاوّل کا جشن نہیں بلکہ سوگ منایا جائے'۔

معترضین کے دو غلے بن پر جیرت کرتے ہوئے ہم بیسطریں سپر دقر طاس
کررہے ہیں کہا گرکوئی دی محرم الحرام کواہل بیت اطہار کے نم کی وجہ سے غمناک ہو
جائے تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھوصدیوں کے بعد بھی سوگ منایا جا رہا ہے۔اورا گرکوئی
میلا دکی خوشی منائے تو کہتے ہیں کہ دیکھویہ سوگ نہیں مناتے یعقل کا افلاس اس سے

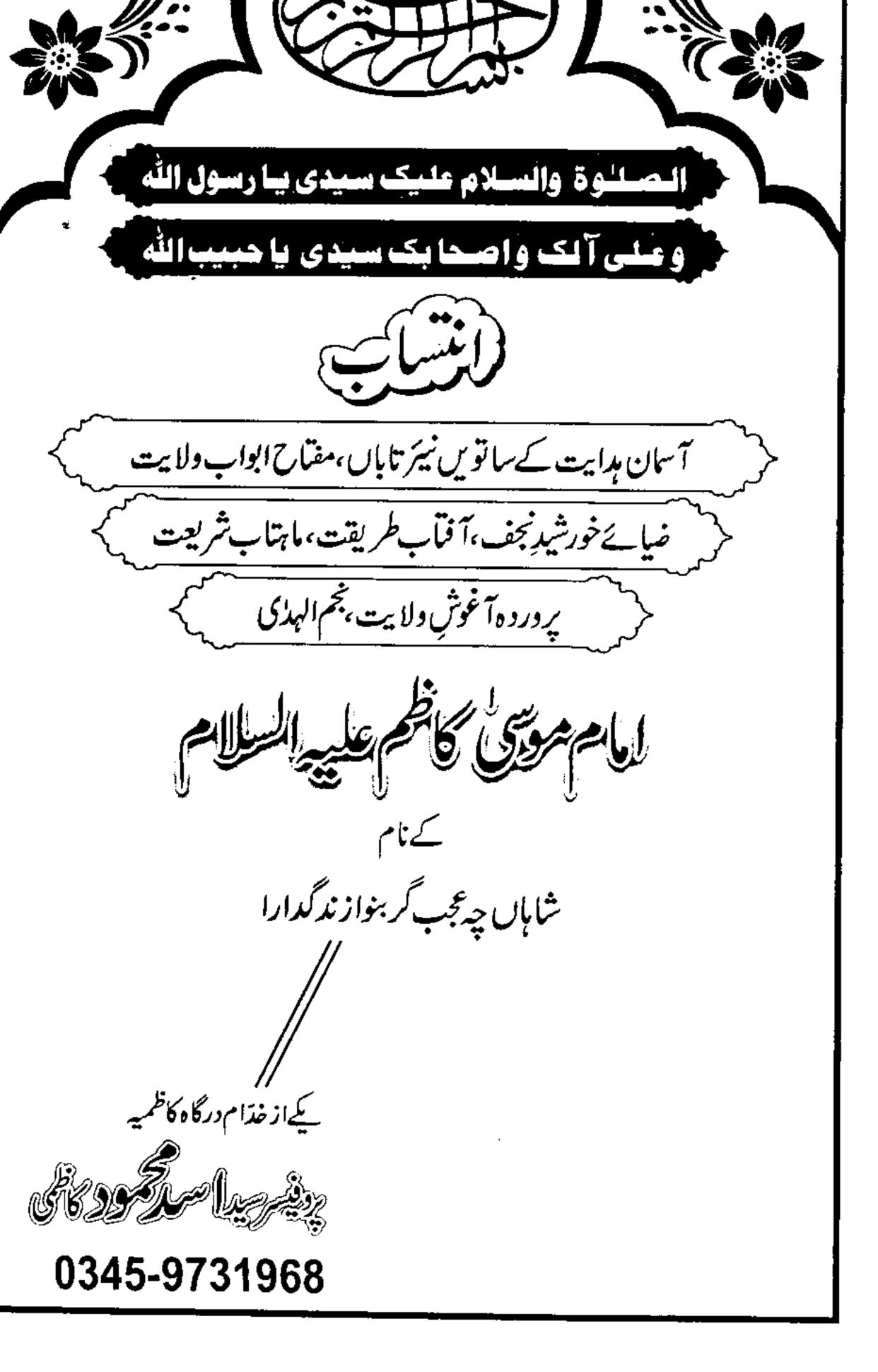

برور حرکیا ہوسکتا ہے کہ جشن ميلا دا لني طيطي تو بدعت \_\_\_\_ گرجشن دیو بند جائز میلا د کے جلسے میں جانا تو بدعت \_ گگررائيونڈاجٽماع ميں شرکت جائز ميلا د كاتبرك توحرام \_\_\_\_\_ مگر كوا كھانا باعث اجرو ثواب حضوية ينه كايوم ولا دت توممنوع — — مگراییخ مولو بول کی برسیاں بالکل درست مساجد میں جلسہ میلا دتو ناجائز ----- مگرمرید کے مرکز میں سالانہ جلسہ جائز اس ہے بڑھ کراور کیا کہا جاسکتا ہے ے بسوخت عقل زحیرت کہایں چہ بوانجی است ہم اہل سنت و جماعت کا بیعقیدہ ونظریہ ہے کہ سرور عالم علیہ آج بھی اینے مزارمقدس میں حیات ظاہری کےساتھ موجود ہیں بلکہ وللآخرة خيرلك من الاولى-(٢٩) ترجمہ:اور بےشک بیجیلی تمہارے لئے بہلی سے بہتر ہے۔( کنزالایمان) کے فرمان کے مطابق حیات ظاہری ہے بڑھ کرشان وشوکت ہے جلوہ گر ہیں۔رہاوصال تو وہ ایک کیفیت تھی جس نے كل نفس ذائقة الموت - (٣٠) کے حکم کی تعمیل کرنی تھی اور قانون قدرت کی تھیل۔ حضور فخرعالم السلطينية قوانين قدرت توڑنے کيلئے ہیں بلکہ قوانین خداوندی کی ۲۹\_(الصحی\_آییم\_پاره۳۰)

۳۰ (الانبياء\_آيت ۳۵\_ ياره ۱۷)

# تمنا مختصر سی ھے مگر تمھید طُولانی:

الحمدلله رب العالمين الصلوة والسلام على رسوله رحمة للعالمين وعلى آله و اصحابه اجمعين اما بعد

لمحهموجود میں دین اسلام کی اشاعت وبلیغ کے دواہم ذرائع ایقریر، ۲ تحریر ہیں۔ دونوں کی اپنی افادیت ہے۔ اور ہر ذریعہ ایک انفرادیت بھی رکھتا ہے۔ مذکوره بالا دونوں ذرائع کا اگرموازنه کیاجائے توحسب ذیل امورسامنے آتے ہیں۔ انسان کی گفتگوفضا میں تحلیل ہوجاتی ہے جبکہ نوک قلم سے نکلنے والے اشکال وحروف محفوظ ہوجاتے ہیں۔امام فخرالدین رازی ،امام بیضاوی ،علامه قسطلانی ،علامه قرطبی اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی الله عنهم کو وصال کیے ہوئے ز مانه ہو گیا ہے۔ مگران کی تصنیفات و تالیفات آئے بھی ہدایت کا سامان ہیں۔ ۳۔ گفتگو ہے استفادہ وہ کرے گا جو اُس مخصوص وقت میں وہاں موجود بھی ہواور پھراس کو مجھ بھی لے اوریاد بھی رکھے۔جواس مخصوص نشست سے غیرحاضر رہا اس تک ابلاغ ممکن نہیں۔جبکہ تحریر کیلئے مذکورہ شرا بطا کا ہونا ضروری نہیں بلکہ بیہ ہرجا ضر وغائب تک ابلاغ کاذر بعہہے۔

آج کا دور جو کہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے۔اس میں تبلیغ اسلام کی نشری اور طباعتی ضرورت زیادہ ہوگئی ہے۔آج لوگ اپنے فاسد نظریات کو خوبصورت ٹائیٹل والی کتابوں میں پیش کر کے مسلمانوں کے عقیدہ وایمان ہے کھیل

ا تباع كيلئة ئے ہیں۔

الله تبارک وتعالیٰ کے تمام انبیاء کرام، مرسلین عظام اس منزل ہے گزرے بیں۔اوران سب نے بیغام اجل پر لبیک کہا ہے۔اعلی حضرت فاصل بریلوی رضی الله تعالیٰ عنہ نے اس خوبصورت عقیدے کو یوں بیان فرمایا۔

۔ انبیاء کو بھی اجل آئی ہے الیمی آئی کہ فقط آئی ہے

> اور پھراس کے بعدان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے

جب ہماراعقیدہ ہی ہیہ ہے کہ ہمارے نبی ایستے نزندہ بیں۔اپنے مزار مبارک میں جلوہ گر میں تو ہم سوگ کس کا منائیں؟ سوگ تو وہ منائے جس کا کوئی مرگیا ہو۔ہم تو اعلیٰ حضرت کی وساطت ہے بقسم کہتے ہیں۔

توزندہ ہے واللہ توزندہ ہے واللہ میرے چیٹم عالم سے حصیب جانے والے

### ١٢ ربيع الاول يوم وصال نهين تحقيقي جائزه:

حضور نبی رحمت علیہ کے وصال مبارک کے بارے میں صحیح احادیث میں کئی اشارے ملتے ہیں۔

ملاحظہ فرما ہے احادیث صحیحہ کی روشنی میں بیتحقیق کہ ۱۲ رہیج الاوّل حضور رحمت عالم اللیجیج کا یوم وصال قطعانہیں ہے۔ رہے ہیں۔ آج ہر دوسرا آ دمی جس کوشاید وضوکا طریقہ تو نہ آتا ہوگر ہردی مسئلہ پر
یون بحث کررہا ہوگا گویا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کے بعد فقاہت میں موصوف ہی
کا نمبر ہے۔ چیرت اس بات پر ہے کہ اپنی اس جاہلانہ، شریرانہ اور مفسدانہ گفتگو کا
عنوان لامکال کے مکیں، رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بشریت، شان
عبدیت، خدادادعلوم غیبیہ اور خداداداداختیارات کو بنایا جاتا ہے۔

وه تخص جس کاعلمی حدودار بعہ'' یکی روٹی'' ہے آگے نہیں وہ اُس شاہکار ر بوبیت کے علم پر گفتگو کررہا ہو گا جو والدہ کے پیٹ میں لوح محفوظ پر چلنے والے الم کی آ واز کوبھی ساعت فرماتے ہیں۔۔۔جس کی بات شاید خاتون خانہ نہ مان رہی ہووہ اس بینمبرر متعلیلی کے اختیارات پر جھگڑ رہا ہے جن کی انگل کے اشارے ہے آسان پر جا ندا پناراستہ تبدیل کررہاہے۔۔۔جس کے بینے سے اس کی اولا دکراہت محسوس کرے وه اس محبوب خداه السيخ كى بشريت كواييز او پر قياس كرر ما ہے جن كا پسينه صحابه كرام بطور خوشبوطلب کرتے تھے۔۔۔ جن کی گزرگا ہیں ان کی مہک کی وجہ سے ان کے گزرنے کا یبة دیتی تھیں۔جن کالعاب دہن صحابہ اینے چہرے پر ملتے ،اینے ہاتھوں پر ملتے جس کا اپنا وجود زمین پر بوجھ ہے وہ اس مصطفے کریم علیہ السلام کی شان نورانیت پرانگی اٹھار ہاہے جن کا خدانے سابہ پیدائہیں فرمایا۔۔۔جن کے جسم نور پیکھی نہیں بیٹھتی۔۔۔ جن کی نیند ہے ان کا وضونہیں ٹو ٹا۔۔۔ جن کی گفتگو کے دوران نور کی تجلیات مدینه طیبه کے درود بواریریز تی تھیں۔۔۔جن کی بچیوں سے عقد کی وجہ سے عثان

### پهلی روایت صحیح مسلم:

امام مسلم علیہ الرحمۃ اپنی صحیح میں ایک روایت بیان فرماتے ہیں ۔ کہ جب ایک یہودی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے کہا۔

يا امير المومنين آية في كتابكم تقرئونها لوع لينا نزلت معشراليه ود لا تخذنا ذالك اليوم عيدا قال اى آية؟ قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا قال عمراني لاعلم اليوم الذى نزلت فيه والمكان الذى نزلت فيه على النبي مُلَهُ الله بعرفات في يوم جمعة - (٣١) ترجمہ: اے امیرالمومنین! آپ کی کتاب (قرآن پاک) میں ایک ایس آیت ہے جس کی آپ تلاوت کرتے ہیں۔اگر بیہم یہودیوں پرنازل ہوتی تو ہم اس دن کوعید بنائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کون سی آیت؟ اس نے کہا اکیوم احملت ....الی آ خرحضرت عمر رضی اللّٰدعنه نے فر مایا میں اس دن کو بھی جانتا ہوں جس دن ہے آیت اتری ہے اور اس جگہ کو بھی جانتا ہوں جہاں بیآیت اتری ہے۔ بیآیت رسول التُعْلِينَةُ يرميدان عرفات ميں جمعہ کے دن نازل ہوئی ہے۔

#### استدلال:

حدیث مذکورہ صحیحہ سے بیہ ثابت ہوا کہ رسول الٹیطیسی نے جب خطبہ حج ارشادفر مایا تواس وفت 9 ذوالج کو جمعہ کا دن تھا۔

اس-(صحیحمسلم-جلدی-کتاب النفسیر-ص۱۳۳۰)

غنی ذوالنورین ہوں کیااب بھی ان کی شان نورانیت پرمزید دلیل کی کسی کوخرورت ہے۔

کیا کیا کیا کھا جائے ۔ تمنا مخضری ہے مگرتم ہید طُولانی ۔

ہرسال ماہ رہتے النّور میں مختلف مقامات پرروح پروراورایمان افروز محافل میلا دالنبی علیقیہ میں جب بھی شرکت کا موقع ملاتو عوام اہل سنت کو عام طور پر منکرین میلا د کے علیقیہ میں الجھا ہوایا یا جومیلا دشریف کے متعلقہ ہوتے ۔ جیسے الن شبہات میں الجھا ہوایا یا جومیلا دشریف کے متعلقہ ہوتے ۔ جیسے

ا - کیاجشن عیدمیلا دالنبی ایستان می است است سال از النبی ایستان می است می از النبی ایستان النبی ایستان النبی ایستان النبی ایستان النبی ایستان النبی از النبی النبی

۲۔ ۱اربیج الاقل حضور والیسی کے الاقل ہے۔ الاقل حضور والیسی کے الاقل ہے۔ ۱ رہیج الاقل ہے۔ ۱ رہیج الاقل حضور والیسی کے الاقل و حضور والیسی کے الاقل سنت حضور والیسی کے دوسال کا جشن مناتے ہیں؟

سم۔ میلادالنبی النبی اللہ بھائے بدعت ہے۔اوردین میں بدعت نا قابل معافی جرم ہے۔ ۵۔ میلاد النبی اللہ کی سے کے لئے دن اور وقت کا تعین بھی درست نہیں ہے تو دین میں مداخلت ہے۔

۲۔ عیدیں تو دوہی ہیں یہ تیسری عید 'عید میلا دالنبی آلیسی 'کہاں ہے آگئی۔

یہ وہ شبہات ہیں جن کی بوجھاڑعوام اہل سنت پر کی جاتی ہے۔ تا کہ امت مسلمہ کا ٹوٹا ہوارشتہ جوان محافل میلا دالنبی آلیسی کی وساطت ہے دوبارہ مکین گنبد خضرای سے وابستہ ہورہا ہے پھر تعطل کا شکار ہو جائے۔ بے شک محافل میلا د النبی آلیسی مسلمانوں کے لئے رشتہ محبت مصطفی آلیسی کی استواری کا ذریعہ ہیں۔ تو جو النبی آلیسی مسلمانوں کے لئے رشتہ محبت مصطفی آلیسی کی استواری کا ذریعہ ہیں۔ تو جو

### دوسری روایت صحیح بخاری:

حضرت انس ابن ما لک رضی اللّٰدعنه ہے مروی ہے

انّ ابا بكركان يصلى لهم في وجع النبي عَلَيْ الذي توفى فيه حتى اذاكان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلوة فكشف النبى تلكيالم سترالحجرة ينظرالينا وهوقائم كان وجهه ورقة مصحف ثمّ تبسم يضحك فهممنا ان نفتتن من الفرح بروية النبى عَلَيْ الله المعنى ابوبكر على عقبيه ليصل الصف وظنّ ان النبى عَلَيْكِ خارج الى الصلوة فاشار الينا النبى عَلَيْكِ ان اتمّوا صلاتكم و ارخى السترفتوفي من يومه عَلَيْكِالله ـ (٣٢) ترجمه: حضرت ابو بکررضی الله عنه حضور نبی کریم الله کیم کے مرض وصال میں صحابہ کرام کو نمازیرٔ هاتے تھے۔ یہاں تک کہ جب پیرکا دن ہُوااورصحابہ کرام صفیں بنا کرنماز کی حالت میں تنھے کہ نبی اکرم اللہ نے جمرہ مبارک کا بردہ ہٹایا اور ہماری طرف دیکھنے کے اور حضور رحمت کا ئنا ت علیہ کھڑے تھے۔آ پیلیے کا چیرہ میارک ایبا لگ رہا تھا گویا کہ وہ قرآن عظیم کا ورق ہو۔ پھرحضور اکرم پیشتہ نے تبسم فرمایا تو آپیلیٹے کی زيارت كى خوشى ميں شايد ہم اينى نماز ہى حيھوڑ بيٹھتے تو حصرت ابو بكر رضى الله عنه بيحھے كى طرف مڑے تا کہ صف میں مل سکیں۔انہوں نے بیا گمان کیا کہ نبی غیب دال نماز کیلئے باہرتشریف لارہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہماری طرف اشارہ فرمایا کہتم اپنی

۳۲ - (صحیح ابنجاری - جلداوّل - ص۹۳ - کتاب الاذان ـ قدیمی کتب خانه )

لوگ ان محافل کو ہی متنازع بنارہے ہیں وہ کس اسلام کی تبلیغ کررہے۔ان محافل کو روک کر دین اسلام کی کون می خدمت کی جارہی ہے؟

ندكوره بالاشبهات كاازاله محافل مين مخضرأ توكردياجا تاليمرول مين بيخوامش ر ہی کہ کیوں نہان کوتحریری شکل میں لایا جائے۔ مگر شب وروز کی تدریبی ،تقریری اور تبلیغی سرگرمیاں ہمیشہ ہی اس خواہش کو جامہ تھیل پہنانے میں رکاوٹ بنی رہیں۔ پھر اُس وفت اس خواہش کی تھیل ہوتی دکھائی دی جب بے شارا حباب کے علاوہ راقم کے درینه مخلص دوست چوہدری محمہ عاصم نور قادری نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا۔ چو ہدری صاحب، ماشااللہ ایک متحرک، سنجیدہ اور اہل سنّت کا درد رکھنے والی شخصیت ہیں۔ بلا مبالغہان کے کام کو دیکھے کر میمسوں ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہیں۔ہمیشہ ہی راقم کی تالیفات برراقم کا حوصلہ بڑھایا اور قیمتی مشورے دیئے اللہ تبارک وتعالیٰ ان کے اس دینی ملی ومسلکی جذبہ میں استقامت اورروز افزوں ترقی فرمائے۔ چناچہرام نے اس عنوان برموادتر تیب دینا شروع کیا اور وہ کام جس کا آغاز کیم فروری2009 بروزاتوار کیا گیاوه 20 ایریل 2009 بروز پیرتقریباً اڑھائی ماه میں مکمل ہوگیا۔میری اس کاوش پرآ بروئے صحافت ترجمان افکاروتعلیمات امام احمد رضا ،علامه محمد منشاء تابش قصوری صاحب مدرس جامعه نظامیه رضوبیلا ہوراور نازش اہل سنت زينت العلماء علامه زبيراحمه نقشبندي صاحب خطيب دربار عاليه كهري شريف نے تقریظات تحریرفر مائیں۔راقم ان حضرات کا تہددل سے شکرگز ارہے۔ ہر ہرفتد م پر

نماز کومکمل کرلواور آپنگلیج نے حجرہ مبارک کا پردہ نیچے کر دیا۔ آپنگلیج کا وصال مبارک اُسی دن بُوا۔

#### استدلال:

اس حدیث پاک سے بیثابت ہوتا ہے کہ وصال مبارک پیر کے دن ہوا۔ سیرت نگاروں کا اس بات برا تفاق ہے کہ بیہ بیر کا دن ماہ رہیج الا دّل کا تھا۔حاصل کلام کے طور پراس تحقیق ہے چندامور بلااختلاف ثابت ہوئے۔

(۱) خطبه جمته الوداع كے روزیعنی ۹ زوالج كوجمعه كادن تھا۔ (۲) وصال مبارک ( m ) وصال مبارك ربيع الاوّل كے مہينے ميں ہوا۔

تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ ذوالج سے لے کررہیج الا وّل شریف تک

مہینے پیہوئے

ا\_ذ والحج

۳\_صفر

۲\_محرم

٣ ـ ربيج الأوّل

د دسری بات بیہ ہے کہ اسلامی مہینہ یا تو ۲۹ دن کا ہوتا ہے یا ۳۰ دن کا ۔ نہ ہی ۲۸ اور نه بی ۳۱ دن کا ــ اب اگر گزشته تمام مهینوں کو ۳۰ دن کا شار کریں یا سب کو ۲۹ کا ، ا بیک ۳۰ اور دو ۲۹ کے یا ایک ۲۹ اور دو ۳۰ کے کسی بھی صورت میں ۱۲ اربیج الا وّل کو پیر کا دن نہیں بنآ۔جبکہ وصال میارک بیر کومتفق علیہ ہے۔جب محقق ہو گیا کہ اربیع الا وّل کو پیرکا دن نہیں بنیا تو پھراس اعتراض کی کیاحقیقت باقی رہی کہ ۱۱رہیج الا وّل تو حضور اکرم اللیکی کا یوم وصال ہے۔اب گزشتہ بحث کو مزید واضح کرنے کیلئے ہم

میری علمی معاونت کرنے والے مخزن العلم محسن اہل سنّت ، علمبر دار تحفظ ناموس رسالت، حضرت استاذی المکرم پروفیسر محمد یوسف فاروتی الاز ہری مد ظلہ العالی کتاب کے نام وعنوان کی تجویز سے لے کرمسودہ کی تحمیل تک مجھے قیمتی مشوروں سے نوازتے رہے۔ جس طرح شبیح میں دھا گھفی ہوتا ہے مگر شبیح کے دانوں کی اجتماعیت وحسن کا باعث بنما ہے بچھالیے ہی مجھ جیسے سینکڑ وں متلاشیان علم اور حرف وقر طاس سے آشنائی کے طالبین کی تحقیقات و تخلیقات کے پیچھے جناب ہی کے مخلصانہ مشورے اور علمی معاونت کارفر ما ہوتی ہے مگر مجز وا کساری کے سبب خود ہمیشہ کئی رہتے ہیں اور دوسروں کی معاونت میں ہی قلبی سکون محسوس کرتے ہیں آج کل کافی علیل ہیں اللہ دوسروں کی معاونت میں ہی قلبی سکون محسوس کرتے ہیں آج کل کافی علیل ہیں اللہ تعالی سالمتی صحت کے ساتھ درازی عمر نصیب فر مائے۔

يروفيسرسيداسدمحمود كاظمى

جاروں مہینوں کے مختلف جہنوں سے کیلنڈر پیش کررہے ہیں تا کہ تفصیلی ایام اور تاریخوں کاعلم ہو سکے۔ یہ کیلنڈرعلامہ غلام مرتضی ساتی مجد دی زاداللہ شرفہ کی بہترین تحقیقی تصنیف ''کیا جشن میلا دالنبی علیہ غلوفی الدین ہے؟'' سے قال کیا جارہا ہے۔

محرم

کل ماہیں کے

ذ ي الحجه

|      |       | :   | <u> </u> |    | _    |      |
|------|-------|-----|----------|----|------|------|
| جمعه | إعرات | بدھ | منگل     | Œ. | أوار | ہفتہ |
| 7    | 6     | 5   | 4        | 3  | 2    | 1    |
| 14   | 13    | 12  | 11       | 10 | 9    | 8    |
| 21   | 20    | 19  | 18       | 17 | 16   | 15   |
| 28   | 27    | 26  | 25       | 24 | 23   | 22   |
|      |       |     |          |    | 30   | 29   |

|      |       |     | •    | <u> </u> |      |      |
|------|-------|-----|------|----------|------|------|
| جمعه | جعرات | بدھ | منكل | Æ        | أوار | بفته |
| 2    | 1     |     |      |          |      |      |
| 9    | 8     | 7   | 6    | 5        | 4    | 3    |
| 16   | 15    | 14  | 13   | 12       | 11   | 10   |
| 23   | 22    | 21  | 20   | 19       | 18   | 17   |
| 30   | 29    | 28  | 27   | 26       | 25   | 24   |

ربيع الاول

| جمعه | بمرات | بدھ | منگل | / <u>-</u> - | اتوار | ہفتہ |
|------|-------|-----|------|--------------|-------|------|
| 3    | 2     | 1   |      |              |       |      |
| 10   | 9     | 8   | 7    | 6            | 5     | 4    |
|      |       |     |      |              | 12    | 11   |
|      |       |     |      | ·            | :     |      |
|      |       |     |      |              |       |      |

صفر

|      |       |     |      | <u> </u> |       |      |
|------|-------|-----|------|----------|-------|------|
| بُعد | جعرات | بدھ | شکال | Ţ.       | اتوار | بفته |
| 5    | 4     | 3   | 2    | 1        |       |      |
| 12,  | 11    | 10  | 9    | 8        | 7     | 6    |
| 19   | 18    | 17  | 16   | 15       | 14    | 13   |
| 26   | 25    | 24  | 23   | 22       | 21    | 20   |
|      |       |     | 30   | 29       | 28    | 27   |

مرید کے۔لاہور

# وادی تشمیرکاایک روشن ستاره علامه سیداسدمحمود کاظمی زیدمجره

علماء ومشائخ تشميرنے اسلامی اقد اروعقا ئد کا جس انداز میں شحفظ فر مایا وہ ہماری تاریخ کاسنہری باب ہے۔اگران اکا برکی تاریخ رقم کی جائے تو کئی کتابیں وجود میں آسکتی ہیں۔ مگر ان ہے صرف نظر کرتے ہوئے حضرت صاحبزادہ سیداسد محمود کاظمی زیدمجده پر چندتعار فی کلمات زینت قلم بنا تا ہوں جنہوں نے بیک وقت علوم و فنون جدیدہ وقدیمہ کو بڑی مہارت ہے حاصل کر کے ایک ریکارڈ قائم کیا۔ حضرت صاحبزاده سيداسدمحمود كاظمى صاحب1<u>98</u>1 ء كوافتخاراً بادمتصل چھمب کے ایک معروف گاؤں مخدوم پورسیداں ضلع بھمبرآ زاد کشمیرمیں بیدا ہوئے۔آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی سید غلام رسول شاہ انقلابی ہے۔ آپ کا سلسلئہ نسب حضرت امام موکی کاظم رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ ہے ملنے کے باعث کاظمی نسبت ہے جانے بہجانے ہیں۔ اس خاندان سادات میں بروی بروی بلند مرتبت شخصیات ظهور پذیر ہوئیں جن کی کرامان کا شہرہ بدستور قائم ہے۔ تاہم آپ کے آباؤ اجداد نے تجارت کواپنایا بعدہ تھیتی بازی کی طرف رغبت ہوئی۔ گر آپ کے بخت ہمایوں نے علم کی طرف ر ہبری فر مائی۔اور تعلیم کواپنامشن بنایا۔میٹرک تک آپ اینے آبائی علاقے افتخار آباد

محرم

## کل ماہ انتیس کے

## ذى الحجه

| جعہ | جعرات | بده | منگل | <b>*</b> | الوار | ہفتہ |
|-----|-------|-----|------|----------|-------|------|
| 1   |       |     |      |          |       |      |
| 8   | 7     | 6   | 5    | 4        | 3     | 2    |
| 15  | 14    | 13  | 12   | 11       | 10    | 9    |
| 22  | 21    | 20  | 19   | 18       | 17    | 16   |
| 29  | 28    | 27  | 26   | 25       | 24    | 23   |

| جمعہ | بمعرات | بدھ | سنگل | بير | اتوار | ہفتہ |
|------|--------|-----|------|-----|-------|------|
|      |        |     |      |     |       |      |
| 2    | 1      |     |      |     |       |      |
| 9    | 8      | 7   | 6    | 5   | 4     | 3    |
| 16   | 15     | 14  | 13   | 12  | 11    | 10   |
| 23   | 22     | 21  | 20   | 19  | 18    | 17   |
|      | 29     | 28  | 27   | 26  | 25    | 24   |

رئيج الاول

| جمعه | جعرات | بدھ | شكل | يري | اتوار | مفته |
|------|-------|-----|-----|-----|-------|------|
| 6    | 5     | 4   | 3   | 2   | 1     |      |
|      | 12    | 11  | 10  | 9   | 8     | 7    |
|      |       |     |     |     |       |      |
|      |       |     |     |     |       |      |
|      |       |     |     |     |       |      |

صفر

| جمعه | جعرات | بدھ | منگل | 1,5 | الوار | مفت |
|------|-------|-----|------|-----|-------|-----|
| 7    | 6     | 5   | 4    | 3   | 2     | 1   |
| 14   | 13    | 12  | 11   | 10  | 9     | 8   |
| 21   | 20    | 19  | 18   | 17  | 16    | 15  |
| 28   | 27    | 26  | 25   | 24  | 23    | 22  |
|      |       |     |      |     |       | 29  |

چھمب میں پڑھتے رہے اوراعلیٰ پوزیشن میں میٹرک پاس کیا۔ پھر دار العلوم گلزار صبیب میر پورآ زادکشمیر میں داخل ہوئے یہ دارالعلوم، جامعہ محمد یہ خوشہ بھیرہ شریف سے ملحق ہے جوعلوم دینیہ کے ساتھ ساتھ علوم عصریہ میں بھی اپنی امتیازی حیثیت سے متعارف ہے۔ادیب تا دروہ حدیث شریف کی شکیل یہیں پر ہوئی۔ سندفراغت و دستارفضیلت نے آپ کو جامد نہ کیا جیسے اکثر کا معمول ہے۔صا جزادہ صاحب نے دستارفضیلت نے آپ کو جامد نہ کیا جیسے اکثر کا معمول ہے۔صا جزادہ صاحب نے یوں پوری گئن، جدو جہد ،محبت اور محنت کو بروئے عمل لاتے ہوئے علوم عصریہ میں بھی اعلیٰ مقام حاصل کیا، ذراایک نظر آپ کے تعلیمی معیار پرڈالئے اور آپ کے ذوق کوداد دیجئے۔

ادیب عربی 1999ء، ایف ۔اے 2000ء، بی۔ اے 2000ء، فاصل عربی 2005ء، دروہ حدیث شریف 2004ء، ورایم۔اے عربی 2005ء، فاصل عربی 2003ء، دروہ حدیث شریف کے 2004ء، دورہ حدیث شریف پہلے جاروں امتحان تعلیمی بورڈ میر پورآ زاد کشمیرے ٹاپ کئے جبکہ دورہ حدیث شریف جامعہ محمد یہ خوشیہ بھیرہ شریف صلع سرگودھا پنجاب سے اور ایم۔اے عربی پنجاب یونیورش سے اعلی یوزیشن پریاس کیا۔

عزیز القدرصا جزادہ صاحب نے ادیب اور فاضل عربی میں نہ صرف تعلیمی بورڈ میر پورآ زاد کشمیر سے ٹاپ کیا بلکہ ان میں زیادہ ترین نمبر حاصل کر کے نیار بکارڈ قائم کرنے کا اعزاز پایا۔ یوں ہی ایف۔اے1100 سونمبروں میں سے784 نمبر کے کا عزاز پایا۔ یوں ہی ایف۔اے100 سونمبروں میں سے784 نمبر کے کرٹاپ کرنے کے ساتھ ساتھ گولڈ میڈل کا شرف بھی حاصل کیا۔ دوران تعلیم متعدد مقامات پر مقابلہ حسن قرائت وتقاریر میں خصوصی انعامات

ذی الحجه ایک ماه تمیں کا اور دوماه انتیس کے

| بمور | بمعرات | بدح | سنكار | Ġ. | الوار | ہفتہ |
|------|--------|-----|-------|----|-------|------|
| 7    | 6      | 5   | 4     | 3  | 2     | 1    |
| 14   | 13     | 12  | 11    | 10 | 9     | 8    |
| 21   | 20     | 19  | 18    | 17 | 16    | 15   |
| 28   | 27     | 26  | 25    | 24 | 23    | 22   |
|      |        |     |       |    |       | 29   |

| جمعه | جعرات | بدھ | منكال | Ç. | الوار | :غته |
|------|-------|-----|-------|----|-------|------|
| 2    | 1     |     |       |    |       |      |
| 9    | 8     | 7   | 6     | 5  | 4     | 3    |
| 16   | 15    | 14  | 13    | 12 | 11    | 10   |
| 23   | 22    | 21  | 20    | 19 | 18    | 17   |
| 30   | 29    | 28  | 27    | 26 | 25    | 24   |

ربيع الاول

| . بعد | جمعرات | بدع | سنگل  | Æ | اوار | بغته |
|-------|--------|-----|-------|---|------|------|
| 5     | 4      | 3   | 2     | 1 |      |      |
| 12    | 11     | 10  | 9     | 8 | 7    | 6    |
|       |        |     |       |   |      |      |
|       |        |     | <br>j |   |      |      |
|       |        |     |       |   |      |      |

| جور | بمعرات | يده | منكل | <i>5</i> | الوار | بفته |
|-----|--------|-----|------|----------|-------|------|
| 6   | 5      | 4   | 3    | 2        | 1     |      |
| 13  | 12     | 11  | 10   | 9        | 8     | 7    |
| 20  | 19     | 18  | 17   | 16       | 15    | 14   |
| 27  | 26     | 25  | 24   | 23       | 22    | 21   |
|     |        | _   |      |          | 29    | 28   |

کے ساتھ ساتھ اعزازی اسناد وشیلڈز اور تمغہ جات کا حصول آپ کی مساعنی جمیلہ پر شاہدوعادل ہیں۔نیزشظیم شہری دفاع آ زاد حکومت ریاست جموں وکشمیر کی طرف سے حسن کارکردگی پراعزازی شیلڈاورسند آپ کی وطن سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ القصدآپ نے وقت کی قدر کو پہچانا اور خوب خوب استفادہ کیا جس کا بتیجہ بہترین اعزازات کی صورت میں نصیب ہوا۔

سعادت حج وزیارت: ـ

حضرت مولا ناعلامه بروفيسرسيداسدمحمود كاظمى زيدمجده كوجوانى كےعالم ميں جج وزیارت کی نعمت عظمیٰ کی سعادت بھی2005 *ء کونصیب ہو*ئی ،اس وفت آپ کی عمر صرف چوہیں (24) سال تھی۔ نہ جانے آپ نے جج وزیارت کے لئے اللہ تعالیٰ جل جلاله اور حبیب کبریا علیه التحیة والثناء کی بارگاه میں اپنی التجاؤں، دعاؤں کو کس تواضع وانکساری ہے بیش کیا تھا کہ بلاوا آگیا ،کسی صاحب محبت نے کیا خوب کہا ہے ان کے دریائے کرم میں موج اٹھتی ہے ضرور ما تکنے والا کوئی دل سے ریکارے تو مسہی ہ ہے دل کی پکار نے قبولیت کا جامہ پہنا اور جج وعمرہ اور زیارت محسن اعظم شفیع معظم، نبی مکرم اللی سے شاد کام ہوئے۔ دعا ہے آپ کو بیسعادت بار بار میسرآئے۔(آبین)

شرف بیعت: ـ

حضرت صاحبزادہ صاحب زیدعلمہ نے جب مجدد وقت اعلیٰ حضرت فاصل

محرم

### ایک ماہ انتیس کا اور دو ماہ تیں کے

| ل<br>کچه | ļ | ί | ζ | ; |
|----------|---|---|---|---|
|          | • | ┕ | / | • |

| جمعه | بمعرات | بده | منگل | نې | الوار | ہفتہ |
|------|--------|-----|------|----|-------|------|
| 1    |        |     |      |    |       |      |
| 8    | 7      | 6   | 5    | 4  | 3     | 2    |
| 15   | 14     | 13  | 12   | 11 | 10    | 9    |
| 22   | 21     | 20  | 19   | 18 | 17    | 16   |
| 29   | 28     | 27  | 26   | 25 | 24    | 23   |
|      |        |     |      | _  |       | 30   |

| جعه | جعرات | D A. | منگل | بیر | الوار | بفته |
|-----|-------|------|------|-----|-------|------|
| 2   | 1     |      |      |     |       |      |
| 9   | 8     | 7    | 6    | 5   | 4     | 3    |
| 16  | 15    | 14   | 13   | 12  | 11    | 10   |
| 23  | 22    | 21   | 20   | 19  | 18    | 17   |
|     | 29    | 28   | 27   | 26  | 25    | 24   |

ربيع الاول

| جمعه | بمعرات | برھ | سنگل | ſ.; | اتوار | ہفتہ |
|------|--------|-----|------|-----|-------|------|
| 4    | 3      | 2   | 1    |     |       |      |
| 11   | 10     | 9   | 8    | 7   | 6     | 5    |
|      | -      |     | _    |     |       | 12   |
|      |        |     |      |     |       |      |
|      |        |     |      |     |       |      |

عفر

| بمعه | جعرات | æ÷ | منگل | Ĺ; | التوار | بفته |
|------|-------|----|------|----|--------|------|
| 6    | 5     | 4  | 3    | 2  | 1      |      |
| 13   | 12    | 11 | 10   | 9  | 8      | 7    |
| 20   | 19    | 18 | 17   | 16 | 15     | 14   |
| 27   | 26    | 25 | 24   | 23 | 22     | 21   |
|      |       |    |      | 30 | 29     | 28   |

بریلوی علیہ الرحمۃ کی کتب کا مطالعہ کیا تو آپ سے نسبت قائم کرنے کی رغبت ہوئی۔ چنانچہ آپ نے غائبانہ طور پر بذر بعیہ خطوط نبیرہ اعلیٰ حضرت علامہ مولا ناالحاج صاحبزادہ محمد سجان رضا خان قادری رضوی المعروف سجانی میاں مدخلہ سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔ تصانیف:۔

یوں تو آپ نے زمانہ طالبعلمی میں ہی راہوار قلم کی لگام تھام لی تھی اور متعدد موضوعات پر بڑے وقع مقالات قلمبندفر مائے مگر با قاعدہ تصنیف و تالیف کی طرف رجوع فراغت کے بعد کیا۔ چنانچہ آپ کی پہلی جاندار مخضر مگر جامع کتاب طریق الھدی فی حبّ المصطفیٰ علیسی میں منام اہ جنت' حصیب کرابل علم قلم سے خراج شخسین وصول کر چکی ہے۔ کئی کتابیں مسودات کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔جبکہ زیب نظر تازہ تصنیف '' جشن میلا د النبی الله به میشخفیق میں'' این نوعیت کی خوبصورت تالیف ہے، جسے آپ نے بڑی عرقریزی سے مرتب فرمایا ہے،عمدہ کلمات،روح پرور جملے، دلکش الفاظ دلائل وبراہین ہے مرضع اور اہل انصاف کے لئے محبت عشق کا مرقع ہے۔ حضرت صاحبزادہ صاحب کی مصروفیات کا جو عالم ہے اگر اے دیکھا جائے تو خیال دامنگیر ہوتا ہے کہ موصوف کا گلزار صبیب میریور میں تدریس کے لئے وفت دینا اور پھر کھڑی شریف یو نیورٹی میں لیکچرر کی حیثیت ہے فرائض نبھانا نیز امامت وخطابت کی ذ مه داریول سے عہدہ برا ہونا،ساتھ ساتھ معتقدین کی خواہشات کو مدنظر رکھتے ہوئے تبلیغی پروگرام، جلیے، سیمینار، کانفرنسوں وغیرہ کے لئے وقت نکالنا،حیران کن ہے مگر حیرانگی کی کیابات بیعطائے خداوندی ہے۔

### صحابہ کرام کے غم کی وجہ:

اب صحابه كرام رضى الله عنهم كي عم كى وجه بھى سنئے علامه ابوالحقائق غلام مرتضے ساقی رقم طراز ہیں'' حضورا کرم الیہ کے وفات ، باب یہ برصحابہ کرام کی حالت غیر، آ ہ و بکا ، جیجیں مار مارکرروناوغیرہ ان تمام چیزوں کے وقوع کی وجہصرف بیھی کہ جہب صحابہ کہام کو ا جا تک آ ہے۔ اجا تک آ ہے لیسے ہے وصال کی خبر ملی تو وہ اس چوٹ کو برداشت نہیں کر سکے۔۔۔۔ ظاہری جدائی اور سرعام عدم زیارت کے اس عظیم حادثہ نے دل پر سخت اثر کیا۔۔۔۔صحابہ کرام کے ہوش اڑ گئے۔۔۔۔حواس باختہ ہو گئے۔۔۔۔ جینیں مارنے کے۔۔۔۔سروں پرمٹی ڈالنے لگے۔۔۔۔کوئی دیواروں ہے ٹکریں مارنے لگا۔۔۔۔ سسی پر سکتے اور بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا۔۔۔۔حضرت فاروق اعظم رضی اللّٰہ عنہ یراس حادیثے کی اتنی زبر دست چوٹ پڑی کہ آپ نے ننگی تلوار ہاتھ میں تھام لی اور تلوار لبرا لہرا کے فرمانے لگے جس نے کہا حضور علیاتی وفات یا گئے ہیں اس کا سر قلم کر دوں گا۔۔۔۔ خبر داریہ لفظ منہ ہے نہ نکالنا۔۔۔۔حضورا کرم پیسے کوموت نہیں آسکتی۔۔۔۔ اس طرح کے دیگر واقعات بھی غیراختیاری طور پرانتہائی صدے کی وجہ ہے تھے لہٰذا شرعی طور بران برکوئی مواخذہ بیں ہے۔اورصحابہ کرام کا بیمل امت کیلئے لائق بیروی نہیں ہے۔ کیونکہاں واقعہ کے بعد سی صحابی ہے بیژا بت نہیں ہے کہانہوں نے وفات کا غم یا سوگ منایا ہو۔وقتی طور پر اظہارافسوس یا آئکھوں ہے آنسوؤں کا نکل آنا ایک طبعی امراورفطری چیز ہے۔جس کی پیروی نہیں کی جاسکتی۔ ( ۳۳ )

٣٣ ـ (كياجشن مياا دالنبي النبي غلوفي الدين مضحه ٢٠٥ ـ مكتبه چشتيه قادريه)

ذالك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم

ایں سعادت بردر بازو نبیت تا نہ بخشد خدائے بخشدہ

ماشاءالله بيتمام تعمتين جوصا حبزاده صاحب كوحاصل بين ان مين خانداني بزرگوں کی دعا ئیں اور آپ کے لائق صداحتر ام اسا تذہ کرام کی مختیں اور تعبین کار فرما ہیں خصوصاً رفیق مکرم محترم المقام حضرت علامه مولانا پروفیسرمحمہ یوسف فارو تی صاحب مدظلہ، کی تعلیم وتربیت کا آپ کی زندگی پر بڑا گہرااثر ہے۔حضرت فاروقی صاحب کا انداز تعلیم تو سنہرا ہے آپ کی عمومی گفتگونو رعلیٰ نوراور نہایت موثر ہوتی ہے۔ جب عوام آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تو تلا مذہ کی قسمت کا کیا کہنا۔ حضرت مولا ناعلامه پروفیسرصاحبزاده سیداسدمحمود کاظمی صاحب مدخله نے تو علامہ فاروقی صاحب ہے خوب خوب تعلیمی معرکے سرکئے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ صاحبزادہ صاحب کے قلم میں حسن وکمال کی دولت ودیعت فرمائے تا کہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کی تر و تنج وتر قی میں اپنارول ادا کرتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔

فقط۔محمد منشاء تابش قصوری مرید کے۔لاہور

71 جمادي الثاني <u>143</u>0 ه

02-06-2009

### اتباعِ صحابه تو کیجئیے:

۔ ہماری اس وضاحت کے باوجوداگر پھر بھی کسی کوصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کاغم کچھ زیادہ ہی یاد آرہا ہے تو پھر ہم یہ ہی گزارش کریں گے کہ نکل آؤ گھروں اور معجدوں ہے۔۔۔۔ڈالئے مٹی اپنے سروں پر۔۔۔بند کرد بچئے اپنے کارخانے اور دوکا نات۔۔۔۔چھوڑ د بچئے کھا ناپینا۔۔۔۔ماریخ کمریں دیواروں کے ساتھ۔۔۔۔تھام لیجئے نگی تکواریں۔۔۔اعلان کرنا شروع کردیں کہ جویہ کچے گا کہ حضور علیہ السلام کا انتقال ہوگیا ہے ہم اس کا سرقلم کردیں گے۔۔۔۔پھر دیکھیں کیا بنتا ہے اور کس بھاؤ بگتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ مالک دفعہ آزماکر کیون ہیں دیکھ لیتے۔لوگوں کو ایک بارتو صحابہ کرام کی سنت پر کیا وجہ ہے؟ تم ایک دفعہ آزماکر کیون ہیں دیکھ لیتے۔لوگوں کو ایک بارتو صحابہ کرام کی سنت پر کیا وجہ ہے؟ تم ایک دفعہ آزماکر کیون ہیں دیکھ لیتے۔لوگوں کو ایک بارتو صحابہ کرام کی سنت پر کیا وجہ ہے؟ تم ایک دفعہ آزماکر کیون ہیں دنوں کردیں۔

۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے کوئی تو بات ہے ساقی کے میکدے میں ضرور

## ولادت ووصال دونوں باعث خیر هیں:

برسبیل تزل اگریت لیم کربھی لیا جائے کہ ۱۱ ربیع الاقول سرور کا کتات الیکے کا اور کا کتات الیکے کا یوم وصال ہے تو بھی احادیث طیبات ہمیں بیضابطہ دیتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ولا دت اور وصال دونوں امت کے حق میں باعث خیر ہیں۔

ابوالفضل قاضی عیاض مالکی علیہ الرحمۃ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے ارشاد فرمایا:

حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم (۳۴)

٣٣٧- (الشفا-جلداة ل-ص ٣٠٠مطبوعة شبير برادرز لا بهور )

# تقریظ علامه زبیرا حمد نقشبندی خطیب در بارعالیه کھڑی شریف میر پورآ زاد کشمیر

ار بیج الاقرالی ایک دل آویز اور سہانی صبح تھی جب حضور رسالت پناہ الیہ کے دلادت باسعادت ہوئی۔ حضور علیہ کے پیدائش پر کا ننات کا ذرہ ذرہ جموم اٹھا۔ عرش سے فرش تک نور کی ایک چا در تن گئی۔ اخوت اور محبت کی خنک چا ندنی چاروں طرف جمر گئی۔ خوشہوئے اسم محمد علیہ ہے حضوا کی ہے۔ خوشہوئے اسم محمد علیہ سے خوشہوئے اسم محمد علیہ سے خوشہوئے اسم محمد علیہ ہے۔ خوش کی مسال کے ۔ حضو ملیہ آئے۔ حضو ملیہ آئے۔ حضو ملیہ آئے تو کہ شال نے جھک کر وار مین کوسلامی دی کشتِ و یدہ ودل میں ابر کرم ٹوٹ کر برسا۔ صحراء کے شند ہونؤں سے آب خنک کے چشمے بھوٹ پڑے۔ فصیل گلتاں پر ایمان کے چرائے جلنے لگے۔ دھنک کے رنگ خنک کے چشمے بھوٹ پڑے۔ فصیل گلتاں پر ایمان کے چرائے جلنے لگے۔ دھنک کے رنگ آسان سے ابر کر زمین پر جلوہ گر ہوئے۔ اندھیروں نے غاروں میں منہ چھپایا۔ بوا کا دامن روشی سے اور خوشہوکا آنچل جاندنی سے بھر گیا۔

ماہ میلاد النبی الیہ جونہی جلوہ گر ہوتا ہے۔ عاشقانِ مصطفے علیہ کے چبر کے مسرت وشاد مانی سے جھوم المصنے ہیں۔ ہرزبان پر درود وسلام کے پرکیف نغمے جاری ہو جاتے ہیں۔ دلول کے موسم پر نصل بہار آ جاتی ہے۔ عاشقانِ رسول الیہ اپنی بساط کے مطابق ارمغان عقیدت بحضور سرور کا مُنات علیہ پیش کرتے ہیں۔ انہی نیک طینت، مطابق ارمغان عقیدت بحضور سرور کا مُنات علیہ پیش کرتے ہیں۔ انہی نیک طینت، نیک نصلال سلیم الفکر، سدید النظر لوگول میں ایک قابل احترام نام فخر السادات، سیّد اسد محمود کاظمی صاحب حفظہ اللّٰہ تعالی کا ہے۔ وہ شخص بڑا بلند نصیب اور عالی مرتبت ہے جسے مضور علیہ کی محبت میں لکھنا نصیب ہوجائے۔ لکھنے والے دب جاتے ہیں جب تک ان کی

ترجمہ: میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میراوصال بھی تمہارے لئے بہتر ہے۔ امام مسلم ابن حجاج القشیری اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں۔ کہ رسول التّعالیقی نے فرمایا۔

ان الله عزوجل اذا ارادا رحمت امة من عباده قبض نبيها فجعله لها فرطا وسلفها واذا ارادالله مهلكة امة عذبها ونبيها حى فاهلكهاوهو ينظر فاقر عينيه بهلكتهاحين كذبوه وعصوا امره-(٣٥)

ترجمہ: ''جب اللہ تبارک و تعالیٰ سی امت پررخم کا ارادہ فر ما تا ہے تو اس امت کی بلاکت وصال عطافر ما تا ہے تا کہ وہ امت کی شفاعت کر ہے۔ اور جب سی امت کی بلاکت کا ارادہ فر ما تا ہے تو اس نبی کی حیات ظاہری میں بھی اس امت کوعذاب میں گرفتار کر کے بلاک کر دیتا ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی آئکھوں کو شنڈک عطافر ما تا ہے۔ جب وہ نبی کی تکذیب کرتے ہیں اور ان کی نافر مانی کرتے ہیں۔'' فر ما تا ہے۔ جب وہ نبی کی تکذیب کرتے ہیں اور ان کی نافر مانی کرتے ہیں۔'' جب حضور نبی کریم اللہ ہے فر مان سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ آپ اللہ کے کہ اس اور ان کی باعث خابت ہوگئی کہ آپ اللہ کے کہ اس میں بڑی نعمت کوئی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے کہ آپ اللہ کے کہ اس کے صدقہ میں حاصل ہوئی ہے۔ آب ان میں بڑی نعمت کوئی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے صدقہ میں حاصل ہوئی ہے۔ آب وری بی بڑی نعمت کوئی ہے۔ کوئلہ دوسری نعمت تو اس کے صدقہ میں حاصل ہوئی ہے۔

٣٥ \_ ( صحیح مسلم \_ جلد دوم \_ص ٢٣٩ \_ كتاب الفصائل \_ باب اذ اارا دالندرجمة امة )

تحریریں وضوکر کے آقائے دو جہاں الیسی کے روئے تاباں کا ذکرنہ کریں۔ حضرت مقتف مخطور کے اینا سر مایی تحریر حضور مخلا العالی نے محبت اور عشق کو مجسم کر کے اشھب شخفیق پر چلتے ہوئے اپنا سر مایی تحریر حضور علی المائی میں پیش کیا ہے۔ سید اسد محمود کاظمی اس ما دیت گزیدہ دور میں اخلاص کی تعلیم اور میں کیا ہے۔ سید اسد محمود کاظمی اس ما دیت گزیدہ دور میں اخلاص کی تعلیم اور میں ۔ حضرت شاہ صاحب مد ظلہ العالی شجیدہ عالم ، غیر جانبدار محقق ہر دلعزیز خطیب اور متین قلم کا رہیں۔

شاہ صاحب زیر مجدہ کی زیر نظر تصنیف جشن عید میلاد النبی الیسے آئینہ تحقیق میں ۔ میں مجت کے ہزار رنگ کھولوں کا ایک گلشن آباد کیے ہوئے ہیں مجھے بھی چند گھڑیوں کیلئے اس گلشن کی سیر کا موقع فراہم کیا۔ مسودہ کتاب دیکھنے کے بعد تملق کی آلودگ سے دامن بچاتے ہوئے میں یہ کہ سکتا ہوں کہ مصنف مدظلہ العالی کا انداز تحریرانتہائی شستہ سلیس اور رواں ہے اور دلیل کی زبان سے منکرین میلاد کے احساسات پردستک دی ہے۔ میلاد شریف پرکھی گئی ہے کتاب چراغ کہن کی ایک تازہ کرن ہے اور بچ تو ہے کہ یہ تقایف نہیں ذکر ہے ، کتاب نہیں عبادت ہے۔ موضوع کا انتخاب ، الفاظ کا حسن تحریر کی چاشنی اور کتاب کے آئینہ میں حضرت مصنف زید شرفہ کا تا بناک متعقبل جھلک رہا ہے۔ چاشنی اور کتاب کے آئینہ میں حضرت مصنف زید شرفہ کا تا بناک متعقبل جھلک رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت کا طمی شاہ صاحب مدظلہ العالی کوعزت ، عروج و اقبال مندی سے بہرہ یا ب فرمائے اور اس کتاب کوعوام وخواص کیلئے نفع بخش بنائے۔ آئین

خویدم العلمها محمدز بیراحمدنقشبندی خطیب جامع مسجد در بارعالید کھڑی شریف

# وہ بات ساریے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا

# مبلا ومصطفي السيام اور بدعن

برسمتی ہے ہمارے معاشرے میں ایسے افراد موجود ہیں جو حضور نبی کر بھر اللہ فرات اللہ بارکات کو متازع بنانا چاہتے ہیں بھی حضور علیہ السلام کی نورانیت کبھی حضور نبی کر بھر اللہ کی افرانیت کبھی حضور نبی کر بھر اللہ کی افتیارات، بھی حضور اللہ کی علم غیب کا انکار کرتے دکھائی دیتے ہیں اور جب حضور اللہ کے جشن میلا دکی محافل منعقد ہوتی ہیں تو علم بردار ان تو حیر کو بدعت یاد آجاتی ہے۔ اس ساری تک ودو کا منتاء سرور کو نمین اور لا مکال کے مکیس کو عام آنسان کی سطح پر لانا ہے۔ کیوں؟؟؟

اس لئے کہ عام آدی کی اتن تعظیم و تکریم تو نہیں کی جاتی ۔ عام آدی کا تو میلا دبھی نہیں منایا جاتا۔ لہذا جب حضور علیہ کو عام آدی کی سطح پر لانے کامشن کا میاب ہو جائے گا تو میلاد خود بخو د بند ہو جائے گا۔ گر جب تک قاسم نعت اللہ کے در کے نکروں پر پلنے والوں کی میلاد خود بخو د بند ہو جائے گا۔ گر جب تک قاسم نعت اللہ کی گردن آنہیں سکتی انگیوں میں قلم کی بحلیوں سے بھونک دے اس کے نشین کو تیمن کو سے تھونک دے اس کے نشین کو

### بزم انوار رصا میرپور ازاد هشمیر کا مصطر تعارف: از:الحاح الله دندرنی

میڑے لئے بیہ بات باعث سعادت ہے کہ میں ایک الی برم کا تعارف لکھ ر ہا ہوں جو برزم نو جوانانِ ملت کے دلوں میں محبت مصطفے علیت ہم پیدا کر رہی ہے۔ میں 30 سال تک مکہ مکرمہ میں رہا اللہ تعالیٰ نے بے شار مرتبہ جج وعمرہ کی سعادت اور مہمانان حرم کی خدمت کی تو فیق بخشی ۔حرم مقدی کی اس طویل حاضری نے مجھ پریہا ش كياكه ميں محافل ميلا ومصطفى عليہ ميں حاضری پرقلبی سكون محسوس كرتا۔ گذشته تين سال ہے سیکٹر E-2 میر پور کے چندخوش عقیدہ نو جوان بھی محفل میلا دمصطفے علیے ہے کا انعقاد بڑے جوش و جذیے محبت و وارنگی ہے کرر ہے ہیں۔ایسے نو جوانوں کو دیکھے کر حوصله ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آئے والی نسلوں کوایے محبوب علیہ کے میلا د کا ذوق بخشاہے۔ آج کے اس معاشرے میں نوجوا نوں کے ایسے جذبات کی بے حد ضرورت ہے۔اللہ تعالیٰ کے تصل ہے ان نوجوانوں کے مل کو دیکھے کرامید کی ایک کرن روشن ہوتی وکھائی دیتی ہے۔

یایٹ فارم سے بینو جوان سارا کام ایک عظیم الشان بزم، بزم انواررضا کے پلیٹ فارم سے کررہے ہیں۔جس کا تعارف حسب ذیل ہے۔ مندمہ سکا قائمان

## بزم کا آغاز:

مسلمانوں کی کامیابی کی ضامن فقط قوت عشق مصطفیٰ علیہ ہے اسی قوت کی

# كيا جشن ميلاد النبي سيالله بدعت هيع؟

جشن میلا والنبی تالیہ سے رو کنے والوں سے سبب بوجھا جائے تو وہ فر فر ایک حدیث سنا ئیں گے۔

" كُلّ بدعة ضلالة"

منکرین میلا د کے ہاں شاید آئے اور دال کا اتنااستعال نہیں ہوتا جتنا بدعت وشرک کا۔

> ے میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب

#### بدعت کی حقیقت:

اوّلاً یہ بات سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات کوئی عمل لغوی اعتبار ہے تو بدعت ہوتا ہے مگر شرقی اعتبار ہے نہیں۔ سطحی نظر رکھنے والے بعض مدّ عیان علم کم نہی کی وجہ سے بدعت لغوی کو ہی بدعت شرعی سمجھ کرحرام کہنے لگتے ہیں۔ اس لئے یہ فرق ہمیشہ ملحوظ خاطر رہے کہ لغوی اعتبار ہے تو ہر نیا کام بدعت ہے اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں اسلام جمود کا قائل نہیں بلکہ فد ہب فطرت ہے۔ اور فطرت ارتقاء کا تقاضا کرتی ہے۔ کہ ضروریات انسانی بڑھنے سے نئ نئی چیز ول کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لحاظ ہے۔ کہ ضروریات انسانی بڑھنے سے نئ نئی چیز ول کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لحاظ ہے۔ اس لحاظ ہے۔ ای احاظ ہے۔ اس لحاظ ہے۔ اس لکا ہے۔ اس لحاظ ہے۔ اس لیا ہے اس لحاظ ہے۔ اس لا اس لمان ہے۔ اس لحاظ ہے۔ اس لمان ہوں ہے۔ اس لمان ہے۔ اس

جبکہ بدعت نثری ندموم ہے جس پر ہم آئندہ صفحات میں بحث کریں گے۔علمائے اسلام نے اس اعتبار سے بدعت کی ایک اصولی تقسیم کی ہے۔ کہا ہے آبیاری اورنو جوانان ملت اسلامیہ کے دلوں میں محبت مصطفیٰ علی کے گئع جلانے کیلئے مسیم کے دور ہفتہ اس سیٹر 2- عمیر بور آزاد کشمیر کے چندنو جوانوں نے 26 مئی 2007ء بروز ہفتہ اس صدی کے مجد دسفیر عشق رسول علیہ امام اہل سنت ، اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب ایک بزم'' بزم انوار رضا'' میر بور آزاد کشمیر کی بنیا در کھی ۔ جو گذشتہ تین سال سے محومل ہے۔ اور محافل میلا دصطفیٰ علیہ کے کا انعقاد بڑے اہتمام سے کررہی ہے۔

# بزم انوار رضا كا تنظيمي نظم وضبط:

بزم کانظیمی ڈھانچیخضراً یوں ہے۔

ا۔ محمد ظفرا قبال مغل (سرپرست اعلیٰ)

۲\_ راجه محمداولیس (صدر)

س۔ چوہدری ظفراقبال (نائب صدر)

سم مرزامحمہ جبران (جنرل سیکرٹری)

۵۔ چوہدری محمطہرا قبال (سیکرٹری نشرواشاعت)

۲\_ چوہدری محمد میل قادر (فنانس سیکرٹری)

#### تنظیمی لائمه عمل کیلئے طریق کار کا تعین:

بزم انواررضا کے نظیمی لائحمل کیلئے طریق کارکاتعین کچھ یوں ہوگا۔ - جزل کوسل (تمام عہدیداران وممبران بزم) بنیادی طور پر دواقسام (۱) بدعت لغوی (۲) بدعت شرع میں تقسیم کیا ہے۔ اور بدعت کو بلا امتیاز و تفریق صرف ایک ہی اکائی سمجھ کر ہر نئے کام کو جوعہد رسالت ما بیعت کو بلا امتیاز و تفریق صرف ایک ہی اکائی سمجھ کر ہر نئے کام کو جوعہد رسالت ما بیافیہ یا عہد صحابہ کے بعد ایجاد ہوایا رواج پذیر ہوا ندموم، حرام اور باعث صلالت قرار نہیں دے سکتے۔

#### بدعت لغوی کی تعریف:

علامهابن حجررهمة التُدعلية شرح اربعين ميں فرماتے ہيں

هی لغة ما کان مخترعا علی غیر مثال سابق ترجمہ: نغت میں ہراس نے کام کوبدعت کہتے ہیں جس کی مثل پہلے نہ ہو۔

# آیات قرآنیه میںبدعت لغوی:

اللّٰد تبارك وتعالى قرآن عظيم ميں فرما تا ہے۔

بديع السماوت والارض واذا قضى امراً فانما يقول له كن فيكون ـ (٣١)

ترجمہ: نیا پیدا کرنے والا آسانوں اور زمین کا جب کسی بات کا تھم فرمائے تو اس سے یہی فرمائے تو اس سے یہی فرما تا ہے کہ ہوجاوہ فوراً ہوجاتی ہے۔ ( کنز الایمان )

اس آیت مقدسه میں لفظ بدعت لغوی معنی میں استعال ہوا ہے کہ اللہ تبارک وتعالی ابنی قدرت کا ملہ سے بغیر کسی سابق مثال ونمونہ کے آسانوں اور زمین کو پیدا فرمانے والا ہے۔

٣٦- (القره-آيت ١١١- يارها)

۲۔ سیریم کوسل (فقط بزم کے عہد یداران)

## جنرل كونسل:

سی بھی اجلاس (ماہانہ/ہنگامی) کیلئے جنزل کوسل کوطلب کیا جائے گاجس میں تمام ممبران شرکت کر کے بنی رائے کا اظہار خوش اسلوبی سے کریں گے۔ جنزل کوسل میں امور برفقط بحث ہوگی اورمختلف امور بررائے حاصل کی جائے گی۔

## سپريم كونسل:

ندگورہ مختلف امور پر حاصل ہونے والی رائے پر فیصلہ سپریم کوسل کرے گی اور سپریم کوسل کے ممبران ان میں اہم امور کوتر جیجے دیں گے۔ان تمام امور کی باقاعدہ کاروائی احاطہ تحریر میں لاکر تمام ممبران کوان کی کا پیال بھیجی جائیں گی۔

#### بزم انوار رضا کے مقاصد:

ا۔ امت مسلمہ اور بالخصوص نوجوانوں کے داوں میں محبت مصطفیٰ علیہ اور اتباع رسول علیہ کواجا گرکرنا۔

۲۔ محافل میلاد مصطفیٰ علیہ محافل معراج مصطفیٰ علیہ اسلام کے خصوصی ایام اوراولیائے کرام کے اعراس مقدسات کا انعقاد نہایت ہی اہتمام سے کرنا۔
سے اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللّٰدعنہ کے عرس پاک کی مناسبت سے 25 صفر المنظفر کو یوم رضا کا انعقاد کرنا۔

سیم به مساحت می دورین وملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی

قل ماكنت بدعا من الرسيل. (۳۷) ترجمه:تم فرماؤ میں کوئی انو کھارسول نہیں۔( کنزالا بمان )

لیعنی مجھے سے پہلے بھی اللہ کے رسول تشریف لاتے رہے ہیں۔اس لئے میں نیارسول نہیں ہوں۔

بدعت کالفظائ کرجن کے گلے کی رگوں میں تناؤ آجا تا ہے۔ وہ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنی صفات ازلیہ میں سے ایک صفت' بدیع''ارشا دفر مائی ہے۔ بدعت شرعی کی تعریف:

غیرمقلدوں کے امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب منصاح النۃ میں بدعت شرعی کی تعریف یوں کی ہے۔

ان البدعة الشرعية التي هي ضلالة مافعل بغير دليل شرعي. ترجمه:بدعت شرعي وه گمرا بي ہے جودليل شرعي كے بغير سرانجام دى جائے۔

گویا بدعت شرعی کامفہوم یوں ہوا۔ کہ ہرود کام جس کا ثبوت شریعت ہے نہ قولاً ہونہ فعلاً نہ ہی صراح نااور نہ ہی اشارۃ ۔اوراگر کسی عقیدہ ومل پر شرعی دلیل موجود ہو تو وہ ہرگز بدعت قرار نہ یائے گا۔

ًامام عبد الرحمن ابن شهاب الدين رجب حنبلى:

امام عبدالرحمٰن رجب حنبلی اپنی کتاب جامع العلوم والحکم میں بدعت کے متعلق قم طراز ہیں۔

٣٧-(الاحقاف \_آيت ٩ \_ ياره٢٦)

رضی اللّٰدتعالیٰ عنه کی تعلیمات کوعوام کےسامنے پیش کرنا۔

۵ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللّہ عنہ کی تصنیفات کی اشاعت کر کے فی سبیل اللّہ تقسیم کرنا۔

۲- رسول التواقيقية كى سيرت بإك اخلاق عاليه، خصائض، فضائل وشائل بر مشتمل كتب كى نشروا شاعت كرنا۔

2- عقائد اہل سنت پر مشمل اہل سنت کے جلیل القدر مصنفین ، محققین اور با کضوص مجد د مائنة حاضرہ موید ملت طاہرہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ عنہ کی تقنیفات پر مشمل ایک عظیم الثنان ' الرضالا ببریری' کا قیام۔ من اللہ عنہ کی تقنیفات پر مشمل ایک عظیم الثنان ' الرضالا ببریری' کا قیام۔ مہیا کرنا تا کہ وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ کیس۔

### رکنیت سازی کا عمل:

کسی بھی بزم ، تحریک یا تنظیم کیلئے افرادی قوت کی اہمیت ہے انکار ممکن نہیں ہے۔ اور موجود حالات کا تو تقاضا بھی یہی ہے کہ اہل سنت کے افراد میں زیادہ سے زیادہ رابطہ اور ہم آ ہنگی ہو۔ اس اصول کے پیش نظر بزم انوار رضا میں رکنیت سازی کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا ہے۔ جس کیلئے نوجوانان اہل سنت بزم کارکنیت فارم پرکر کے اس بزم کے رکن بن سکتے ہیں۔

"المراد بالبدعة ما احدث مما لا اصل له في الشريعة يدلّ عليه واماما كان له اصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وان كان بدعة لغة "(٣٨)

ترجمہ: بدعت سے مراد ہروہ نیا کام ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو جواس پر دلالت کر ہے لیکن ہروہ معاملہ جس کی اصل شریعت میں موجود ہووہ شرعاً بدعت نہیں اگر چہوہ لغوی اعتبار سے بدعت ہوگا۔

# تصوّر بدعت اور احاديث طيبات:

1۔ صحیح مسلم: من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها بعده من غیر ان ینقص من اجورهم شیء واجر من عمل بها بعده من غیر ان ینقص من اجورهم شیء ومن سن فی الاسلام سنة سیئة کان علیه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غیر ان ینقص من اوزار هم شیءً۔(۳۹) ترجمہ: جمش فی اسلام میں کی نیک کام کی ابتدا کی اس کوایخ کمل کا بھی اجر مل گاوران لوگوں کے کمل کا بھی جو بعد میں اس پر عمل کریں گے۔اور کام کرنے والول کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور جس نے اسلام میں کسی برے عمل کا آغاز کیا اسے ایخ عمل کا بھی گناہ ہوگا اور بعد میں عمل کرنے والوں کے عمل کا بھی گناہ ہوگا اور ان عمل کا بھی گناہ ہوگا اور ان

۳۸\_( جامع العلوم والحكم \_جلدا ة ل \_ص۲۵۲\_مطبوعه بیروت) ۳۹\_( صیح مسلم \_جلد۲ \_ص ۳۲۷\_ کتاب الز کو ة \_ باب الحث علی الصدقه \_قد نمی کتب خانه ) 

# صاف ھے قرآن میں فرمان حق فلیفر حوا

# ميلا ومصطفي عليسة اورقر آن عظيم

قرآن عظیم اسلامی قوانمین کا مجموعہ ہے۔ اور اللّٰہ رب العزّ ت کا بے مثال م ہے۔

جب قرآن عظیم سے کسی چیز کی دلیل مل جائے تو مزید بحث کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ زیر نظر باب میں ہم نے قرآن عظیم کے ان مقامات کی نشاند ہی آیت نمبر اور سورة مبارکہ اور پارہ نمبر کی قید سے کی ہے۔ جس میں حضور اکرم علیہ السلام کے میاد پاک مضامین کو بیان کیا۔ مختلف مقامات پرقرآن عظیم میں میلاد پاک کا میلاد پاک کا تذکرہ پڑھنے کے باوجود بھی کسی کی تشقی نہ ہوتو پھر اس کو سوائے ضد، ہٹ دھرمی، تعصب اور بغض رسالت آب علیلی کے تبییں کہا جاسکتا۔

۔ صاف ہے قرآن میں فرمان حق فلیفر حوا کوئی سیجھ کہتا رہے تعمیل فرماں سیجئے

اس حدیث پاک کے تمن میں علامہ ڈاکٹر محمہ طاہرالقادری صاحب فرماتے ہیں۔ ''اگر بچھ تعمّق اور تفکر ہے کام لیا جائے تو بیدواضح ہوجائے گا کہ یہاں لفظ سنت ہے مرادسنت شرعی نہیں بلکہ سنت لغوی ہے۔ کو یالفظ بدعت کی طرح لفظ سنت كااستعال دوطرح يرب- اكر "من سن في الاسلام سنة" بصمراديهال شرى معنى ميں سنت رسول طليقة ياسنت صحابه ہوتی تواسے''سنة حسنه' اور''سنة سيئة'' میں ہر گزشتیم نہ کیا جاتا۔ کیونکہ سنت رسول طلیقیہ تو ہمیشہ ' حسنہ' ہوتی ہے۔اس کے ''سیئه'' ہونے کا تو سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ یہاں پررسول المعلیطی نے لفظ تو سنت كا استعال فرمایا ہے مگراس كے اطلاق میں'' حسنہ'' اور''سیئہ'' دواقسام بیان کی ہیں اور ایک پراجراور دوسری پر گناہ مترتب فر مایا گیا ہے۔ سومعلوم ہوا یہاں پر سنت کی تنقیم تو ''حسنہ' اور 'سیئہ'' میں صراحنا کر دی گئی ہے۔اس سے انکار کی بھی کوئی تخیائش نہیں رہتی ۔اب اس کی وجہ تلاش کرنا ہو گی تو سوائے اس کے اور کوئی وجہ ہیں کہ يهال لفظ سنت البيئے لغوی معنی میں استعال ہوا ہے نہ کہ شرعی معنی میں اور اس ہے مراد کوئی نیاراستہ نکالناہے۔

ابغورطلب امریہ ہے کہ جب لفظ سنت بھی لغوی اور شرعی تقسیم کے ساتھ خود حسنہ اور سیئے کی دوقسموں پر حدیث سے ثابت ہو گیا تو لفظ بدعت کو اسی اصول پر " حسنہ اور سیئے کی دواقسام پر تسلیم کرنے میں کون ساامر مانع رہ گیا۔ ( ۴۸ )

٣٠ - (البدعة عندالائمة والمحدثين \_ص١٦ \_منهاج القرآن ببليكيشنر)

حضور پرنور، شافع يوم النثور، سيد الموجود والمفقود ، فخرآ دم و بني آ دم آ قائے دوجهال الله الله کی ولادت پاک کا تذکره کرنا ...... آپ الله که کے والدین کریمین واجداد اطہار کی شان بیان کرنا ...... آپ الله که کے بجین مبارک کا تذکره کرنا .....رضاعت مبارک ہے واقعات بیان کرنا ..... بوقت ولادت ظاہر ہونے والے عائبات کا تذکره مبارک ہے واقعات بیان کرنا ..... بوقت ولادت ظاہر ہونے والے عائبات کا تذکره کرنا ..... کا نات ارضی پر آپ الله کے قدوم میمنت لزوم سے جو بہاری آئیں ان کی واستان چھیٹرنا ..... آپ الله کی کا آمد پاک پرخوشی مناتے ہوئے اللہ تبارک تعالی کا شکر میداد اکرنا ..... ولادت مصطفی علیت کی خوشیوں میں لوگوں کو کھانا کھلانا ..... نعت مرسالت آپ الله الله کا الله میں الوگوں کو کھانا کھلانا ۔۔۔ دسالت آپ الله کا الله کا الله کا بیان کرنا میلا دالنبی میں الوگوں کو کھانا کہلاتا ہے۔

# میلاد کا لغوی معنی :

میلا د کالغوی معنی پیدائش کا وقت اور ولا دت کی جگہ ہے۔ (۱)

اصطلاحى معنى: اجتماع الناس وقراة ما تيسر من القرآن الكريم و رواية الاخبار الواردة فى ولادة نبى من الانبياء و مدحه با فعاله و اقواله -(٢)

ترجمہ: یعنی لوگوں کا جمع ہونا اور قرآن حکیم کی جوممکن ہوتلاوت کرنا، ابنیاء کرام علیہم ترجمہ: میں ہے کسی کی ولادت کے حالات میں واردا حادیث کا بیان کرنا اور ان کے انسلام میں سے کسی کی ولادت کے حالات میں واردا حادیث کا بیان کرنا اور ان کے افعال واقوال کی روشنی میں ان کی مدح وتعریف کرنا۔

ا\_(المنجد، فيروز اللغات) ٢\_ (اعانة الطالبين، جلد٣ بصفحه ١٣٦١)

#### ٢\_موطا امام مالك:

عن عبدالرحمن ابن عبدا لقارى انّه قال خرجت مع عمر ابن الخطاب في رمضان الى المسجد فاذا الناس او زاع متفرَّقُون يصلى الرجُل فيصلى بصلوته الرهط فقال عمر والله إنّى لا رانى لو جمعت هولاء على واحد لكان امثل فجمعهم على ابي ابن كعب قال ثُم خرجت معه ليلةً اخرى والنّاس يصلون بصلوة قارئهم فقال عمر نعمت البدعة هذه والتي تنامون عنها افضل من التي تقومون يعني آخر اللّيل وكان الناس يقومون اوله-(١٦١) ترجمہ:حضرت عبدالرحمٰن ابن عبدالقاری رضی اللّٰدعنہ ہے مرویٰ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات مسجد کی طرف نکلا تو لوگ متفرق تنصابك آدمى تنهانماز پڑھ رہاتھااورا يک آدمی گروہ کے ساتھ۔حضرت عمر رضى الله عنه نے فرمایا کہ میرے خیال میں انہیں ایک قاری کے پیچھے جمع کردیا جائے تو اچھا ہوگا۔پس آپ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللّٰدعنہ کے پیچھے سب کوجمع کر دیا۔ پھر میں دوسری رات کوان کے ساتھ نکلا تو ویکھا کہ لوگ اینے قاری کے پیچھے نماز پڑھ ر ہے تھے۔حضرت عمررضی اللہ عنہ نے فر مایا بیکتنی اچھی بدعت ہے۔اور رات کا وہ حصہ جس میں لوگ سو جاتے ہیں۔اس سے بہتر وہ حصہ ہے جس میں وہ قیام کرتے ہیں۔ بعنی رات کا آخری حصہ اور لوگ رات کے پہلے جصے میں قیام کرتے تھے۔

الهر (الموطّا \_ كمّاب الصلوة \_ باب الترغيب في الصلوة في رمضان \_ ص99 \_ اسلامي اكادمي لا جور )

#### قران عظیم اور ذکر میلاد:

ندکورہ بالاتفصیل کی ہر ہر جزی پراگر بحث کی جائے جیسے ذکر ولادت بیجین مبارک سساجداد بیجین مبارک سساخت شریف سسافطائل کریمہ سنخصائص پاک سساجداد کرام سستو کوئی فردان امور کو بیان کرنے کوممنوعات کی زد پرنہیں لاسکتا۔اس لئے کرقر آن عظیم نے خودان امور کو بیان فرمایا ہے۔

# ذكر ولادت :

قرآن عظیم نے آپ کھیائی کی ولادت پاک کا تذکرہ یوں فرمایا ہے۔ ووالد وماولد (۳)

ترجمہ: اور تمبارے باپ ابرا بیم کی شم اوران کی اولاد کی کہتم ہو (کنز الا ایمان)
اس آیة مقدسہ میں حضور نبی کر یم الفظیم کی ولادت پاک کا بیان صرح الفاظ میں ہے
مفسر القرآن ، ناصر الدین قاضی ابوسعید عبد اللہ ابن عمراس آیة مقدسہ کی تفییر میں
فرماتے ہیں۔ (ووالد) والوالد آدم او ابر ابیم علیہ ما السلام
(وما ولد) ذریته او محمد علیه الصلوة والسلام (سم)
یعنی والد سے مرادیا تو آدم علیہ السلام ہیں یا براہیم علیہ السلام اور مولود سے
مراد اولاد آدم علیہ السلام یا اولاد ابر اہیم علیہ السلام ہے۔ یاس سے مراد حضور نبی کریم
علیہ السلام یا اولاد ابر اہیم علیہ السلام ہے۔ یاس سے مراد حضور نبی کریم

اسی آیت کی تفسیر میں علامہ قاصنی ثناءاللہ عثانی مجد دی یانی بتی علیہ الرحمة فر ماتے ہیں۔

ا\_(البلد،آية ٣٠، پاره٣٠) ٢٠ ١٠ انورالتزيل واسرارالتاويل،جلد ٢، صفحه ٥٥ مطبوعه بيروت)

ملاحظہ فرمائیے کہ تراوح کی باجماعت ادائیگی کوحضرت فاروق اعظم رضی اللّٰہ عنہ بدعت بھی فرما رہے ہیں اور''نعمت'' نیعنی احیجی بھی فرما رہے ہیں۔کیا فاروق اعظم رضى الله عنه "كهل بدعة ضهلالة" كمفهوم كونه بجصة تتصه حالانكه ترتیب زمانی کے اعتبار ہے بھی بیرواقعہ مذکورہ فرمان رسالت کے بعد کا ہے۔اس کئے کہ بیوا قعہ تراوی خضور نبی رحمت علیت کے وصال کے بعد کا ہے۔اور دورصد یقی کے بھی بعد کا ہے۔حضرت فاروق اعظم رضی اللّٰہ عنه کا تر اوت کے کو بدعت کہہ کرا ختیار فرما نا اوراُس کو''نعمت'' کےلفظ ہےتعبیر کرنا 'بیااس بات کی طرف صراحناُ دلالت نہیں کرتا کہ بیکام بعنی باجماعت نماز تراوح اگر چہ ظاہری ہیئت و حالت کے اعتبار سے تو بدعت بعنی نیاتھا جوحضورعلیہالسلام نے آختیارنہیں فرمایا مگرامت کے حق میں باعث خیر ہونے کی وجہ ہے اسے احجھا قرار دیا۔ جولوگ صبح وشام 

کے نعرے لگاتے تھکتے نہیں۔ انہیں کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی صحابیت میں شک ہے۔ کیا بیوہ ہی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیں کہ جن کے متعلق زبان رسالت نے بیفر مایا کہ اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے ۔ کیا ان کے متعلق حضور علیہ السلام کا بیفر مان نہیں کہ'' شیطان عمر کے سائے ہے بھی بھا گتا ہے۔''

یہاں تک تو بدعت کی مزیدا قسام بھی بیان فرمائی ہیں۔ ملا حظفر ما کیں۔ شرعی۔ آئے اسلام نے بدعت کی مزیدا قسام بھی بیان فرمائی ہیں۔ ملا حظفر ما کیں۔

(وماولد) ''اس ہے مراد کل بنی آ دم یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے پیغمبریا رسول التعلیقی مراد ہیں''(۵)

ان دونوں تفسیروں کے علاوہ دیگر قابل ذکر تفاسیر میں بھی و ماولد ہے مراد حضور علیہ کی ذات مقدسہ بیان کی گئی ہے۔ میلا دیا ک کا نام من کرجن لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی ہوجا تا ہے کیا وہ نہیں دیکھتے کہ خود قرآن عظیم نے حضور علیہ کی ولادت یا ک کا ذکر فر مایا ہے۔

ذكر بچپن مبارك : (الم يجدك يتيما فاوى) (٢) ترجمه: كياس نيتم به پايا پهرجگه دى - (كنزالا يمان)

اس آیة مبارک میں حضور علی کے بین مبارک کا تذکرہ ہے۔ اس کئے کے دون میں حضور علی کے بین مبارک کا تذکرہ ہے۔ اس کئے کہ لفظ میتم کا استعال کہ لفظ میتم کا استعال ہوتا ہے۔ بلوغت کے بعد لفظ میتم کا استعال درست نہیں۔ لہذا اس سے مراد خاص بجین مبارک ہے۔

# ذكرشهر ولادت :

(لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد) (2) ترجمه: مجھے اس شہری شم کہا ہے محبوبتم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ (کنزالا بمان) اس آیة مقدسه میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم آلیے کے شہرولا دت کاذکر کیا ہے۔ آقائے دوجہال میں کی عظمت وشان پرایک محکم آیة مقدسہ ہے۔

۵\_(تفسیرمظهری،جلد۱۱ صفحه ۱۲ مطبوعة خزینه ما وادب لا بور) ۲\_(انسخی،آیة ۲، پاره ۳۰) ۷\_(البلد،آیة ۲\_۱، یاره ۳۰)

# امام على ابن سلطان محمد القارى الحنفى:

ہمارے پیش نظراحناف کے جلیل القدر عالم دین امام علی ابن سلطان محمد القاری علیه الرحمة کی مشہور کتاب مرقاۃ شرح مشکوۃ جلداۃ ل مطبوعہ مکتبہ امدادیه ملتان ہے۔ اس کے صفحہ ۲۱۲ پر آپ نے بدعت کی پانچ فتمیں بیان فرمائی ہیں۔ جن لوگوں کو ''کل بدعۃ ضلالۃ'' کے دور سے پچھزیادہ ہی پڑتے ہیں وہ طبیب امراض دینیہ علا معلی القاری علیہ الرحمۃ کی اس عبارت کا اگر وظیفہ کریں تو امکان ہے ضرورا فاقہ ہوگا۔

قال الشيخ عزالدين ابن عبدالسلام في آخر كتاب القواعد البدعة اما واجبة كتعلم النحولفهم كلام الله ورسوله وكتد وين اصول الفقه و الكلام في الجرح والتعديل واما محرمة كمذهب الجبرية والقدرية والمرجئة والمجسمة والردعلي هئولاء من البدع الواجبة لأن حفظ الشريعة من هذه البدع فرض كفاية وامنا منتدوبة كنا حداث الربط والمدارس وكل احسنان لم يعهد في الصدر الأوّل كالتراويح اي بالجماعة العامة والكلام في دقائق الصوفية واماء مكروهة كزخرفة المساجد وتزويق المصاحف يعني عند الشافعيّةوامّا عندالحنفيّة فمباح وامّا صافحة عقيب الصبح والعصراي عند الشافعية ايضاوالا فعندالحنفية مكروه والتوسع في لذائذ الماكل

لا اقسىم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد اقسم سبحانه بالبلد الحرام وقيده بحلول الرسول عليه الصلوة والسلام فيه اظهارا لمزيد فضله و اشعارا بان شرف المكان بشرف اهله (٨) التدتبارك تعالى نے بلدحرام یعنی مکه معظمه کی قشم اٹھائی اورا ہے حضور روایسیم کی سکونت کی وجہ سے مقید کیااس میں رسول التعلیقیة کی عظمت وفضیلت کا اظہار ہے۔ اور ساتھ ہی شعور دلا نامقصود ہے کہ مکان کی عظمت مکین کی عظمت سے سبب ہے۔

# خاک گزر کی قسم :

نوک قلم نے آیۃ مذکورہ کوسطح کاغذ پرمنتقل کیا توایک ضمنی مختصری تشریح کے بغیر " کے گزرنامناسب نہ تمجھا۔علامہ قاضی بیضاوی علیہ الرحمة کی تفییر پراگرایک مرتبہ پھر نگاہ ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ سکن ہونے کی وجہ سے شہر مکہ معظمہ کی شماٹھائی ہے۔ ہم بھی اینے دوستوں، والدین، بہن ، بھائیوں اور عزیز وا قارب ہے محبت کرتے ہیں۔کیا بھی کسی نے بیجی کہاہے۔کہ مجھےا پنے محبوب کی گزرگاہ کی مٹی کی قتم؟ تو ملاحظہ فرمائے کہ خداوند قد وس خالق ہوکر اپنے محبوب کی گزرگاہ کی قشم اٹھار ہا ہے۔ اسےایے محبوب سے کتنی محبت ہے۔اگر وہ خالق ہوکرایے محبوب سے اتن محبت فر مار ہا ہے۔تو ہمیں امتی ہونے کے ناطے حضور علیہ سے کتنی محبت کرنی جائے (اظہار المزید فضلہ) کہہ کرعلامہ بیضاوی علیہ الرحمة اسی بات کی طرف اشارہ فرِ مارہے ہیں۔

۸- (انوارالتزیل دا سرارالتاویل،جلد ۴ مفحه ۵۹۵ مطبوعه بیروت)

والمشارب والمساكن وتوسيع الاكمام-(٣٢)
ترجمه: شخ عزالدين ابن عبد السلام كتاب "القواعد البدعة" ك آخر ميل فرمات بيل (كه بدعت كي اقسام ميل) بدعت واجب (ب) جيه كلام الله اور كلام رسول الميلية كو المجتمعة كيليخ كام الله اور كلام رسول الميلية كو المجتمعة كيليخ كواسيكها، اصول فقه كه قد وين كرنا اور علم جرح وتعديل كا حاصل كرناب اور بدعت مح مه جيسے نئے غذاب كا وجود جيسے جربيه، قدريه، مرجمه اور ان كار و بدعت واجبہ سے كيا جائے گا۔ كيول كه الل بدعت سے شريعت كي حفاظت كرنا فرض بدعت واجبہ سے كيا جائے گا۔ كيول كه الل بدعت سے شريعت كي حفاظت كرنا فرض كفايہ ہے۔ اور بدعت مندو بہ جيسے سرائے اور مدارس كا قيام اور برقتم كي الل نيكى كا فروغ جو اسلام كے ابتدائي دور ميں نہ تھي جيسے باجماعت نماز تر اور كا اور تصوف كے يحيده نكات ورموز ير گفتگو كرنا۔

بدعت مکروہ میں شوافع کے ہاں مساجداور قرآن عظیم کی تزئین وآرائش کرنا ہے جبکہ احناف کے ہاں بیمباح ہے۔اور بدعت مباحہ میں شوافع کے ہاں نجر اور عصر کے بعد مصافحہ کرنا احناف کے نز دیک بیمکروہ ہےاورای طرح لذیذ کھانے چینے اور گھروں اور آستیوں کو وسیع کرنا بھی ہے۔

# كل بدعةِضلالهُ كى تشريح:

قرآن وحدیث میں واردالفاظ کا اگر فقط لغوی معنی مُر ادلیا جائے اور اصطلاحی معنی مُر ادلیا جائے اور اصطلاحی معنی سے اعراض کیا جائے تو پھر بے شارخرا بیاں پیدا ہوں گی۔ ملاحظہ ما ہے قرآن عظیم میں واردلفظ صلوٰ ق کالغوی معنیٰ دعا کرنا اورآ گ کی حرارت کومسوس کرنا

۴۲ ـ (مرقاة شرح مشكوة ـ جلداة ل ـ ص ۲۱۲ ـ مكتبه امداد بيملتان )

کھائی قرآن نے خاک گزر کی قشم اس کفٹِ باکی حرمت بیدلا کھوں سلام (اعلیٰ حضرت بربلوی رضی اللّٰدعنه)

# عمر مبارک کا تذکرہ :

لعمدك انهم لفى سكرتهم يعمهون (٩) ترجمه: اے محبوب تمهارى جان كى قتم بے شك وہ اپنے نشه ميں بھنگ رہے ہيں۔ (كنزالا يمان)

اس آیتِ پاک کی تفسیر علامه جلال الدین محلی اور علامه جلال الدین سیوطی علیمهاالرحمة این تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں -

( لعمرك) خطاب للنبى عليه السلام اى و حياتك يعنى اس مين حضور نبى كريم الله يكوخطاب كريم الله يك الله يعنى اس مين حضور نبى كريم الله يكوخطاب كريم الله يك جان كي جان كي متم آپ كى حيات مباركه كي قشم \_ تقريباً ايسے ہى الفاظ علامه بيضاوى عليه الرحمة نے البي تفسير حيات مباركه كي قسم \_ تقريباً ايسے ہى الفاظ علامه بيضاوى عليه الرحمة نے البي تفسير بيضاوى "مين فرمائے ہيں -

#### ذكر اجداد كرام:

(وتوكل على العزيز الرحيم. الذي يراك حين تقوم - و تقلبك في السجدين (١٠) تقلبك في السجدين (١٠) ترجمه: اوراس يرجروسه كروجوع توالامهروالا بحجومهين ويجماع - جبتم

9\_(الحجر،آية ٢٢، ياره ١٢) ١٠ (الشعرا،آية ١٩٤٢، ياره ١٩)

ہے۔ کیا کوئی آ دمی آ گ جلا کر بیٹے جائے اور ہے کہے کہ قر آن میں تو لفظ صلوٰ ق ہے جس کا لغوی معنی آ گ تا پنا ہے لہذا میں قر آن پر عمل کررہا ہون۔ اس آ دمی کا میمل کیا منشائے قر آن وسنت ہے یا فقط ظاہر پڑ عمل کر کے گمرا ہی ہے؟

کے کامعنی ارادہ کرنا ہے۔ ایک آدمی جوصاحب نصاب ہے وہ فقط نیت کر کے اور میں بیٹے جائے۔ اور بین منطق چلائے کہ چونکہ قرآن میں جج کالفظ استعال ہوا ہے جس کا لغوی معنی ارادہ کرنا ہے لہٰذا میں بھی ارادہ کر کے قرآن عظیم کے حکم کی انتاع کررہا ہوں۔ بتا ہے بیقرآن کی انتاع ہے یا مخالفت؟

لہذاایسے لوگوں سے کہا جائے گا کہ اگر چہ صلوۃ کا لغوی معنیٰ تو یہی ہے گر شری مفہوم یہ ہے کہ خصوص اوقات میں مخصوص ارکان کا بجالا نا۔اور جج کا اگر چہ لغوی معنی ارادہ یا نیت کرنا ہی ہے گرشری معنی مخصوص اوقات میں مخصوص مقامات پرمخصوص ارکان ادا کرنا ہے۔

کسی بھی لفظ کے صرف لغوی اور ظاہری مفہوم کو ہی اصل قرار دیناعلم ہیں ہے بلکہ کسی بھی لفظ کے معنیٰ کا تعین اکابرین اسلام کی توضیحات کی روشی میں کیا جاتا ہے۔ بلکہ کسی بھی لفظ کے معنیٰ کا تعین میلا د کے ہاں سب سے وزنی دلیل ''کہ ل بدعة ضد لالة'' کامفہوم بھی سمجے لیجئے۔

"كىل بدعة خىسلالة" كاماخذمشكوة شريف وديگرمعتركتابيل بيل-علامة كى ابن سلطان القارى الحنفى اپنى متندكتاب مرقات شرح مشكوة ميں اس كى توضيح يوں فرمائة بيں۔ کھڑے ہو۔ اور نمازیوں میں تمہارے دورے کو۔ ( کنزالایمان )

اس آیۃ مقدسہ کی تفسیر میں مفسر شہیر علامہ احمد ابن محمد الخلوتی الصاوی المصر ی المالکی علیہالرحمۃ اپنے مشہور حاشیہ قر آن میں فرماتے ہیں۔

و المراد بالساجدين المومنون والمعنى: يراك متقلبا فى اصلاب وارحام المومنين، من آدم الى عبد الله عليهما السلام فاصوله جميعا مومنون (١١)

لیخی ساجدین سے مرادمونین ہیں۔ اور معنی بیہ ہوا کہ وہ رب کا ئنات تہہیں۔
د کمچر با ہے آب اصلاب مونین سے ارجام مونین کی طرف منتقل ہور ہے ہیں۔
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبد اللہ علیہ السلام تک آپ کے تمام اجداد
اطہارمومن تھے۔

مفسرقر آن صدرالا فاضل سیدمحد نعیم الدین مراد آبادی علیه الرحمة ابنی تفسیر میں اس آیة مقدسه کے ضمن میں فرماتے ہیں۔'' اس آیة میں ساجدین سے مونین مراد ہیں۔اورمعنی سے ہیں کہ زمانہ حضرت آدم وحواعلیہم السلام سے کیکر حضرت عبدالله اور آمنہ خاتون علیہمالسلام تک سب مومن ہیں۔(۱۲)

ان تفاسير كےعلاوہ عارف بالله سليمان ابن عمراين شهره آفاق'' تفسير جمل''

اا۔ (حاشیہالصاوی، جلد ۲، جزرالع ،صفحہ ۲۳۷، مطبوعہ مکتبۃ الغوثیہ کراچی ) ۱۲۔ (تفسیرخزائن العرفان ،صفحہ ۲۷۷، مطبوعہ اتفاق پبلشرز الاہور )

"اى كل بدعة سيئة ضلالة لقوله عليه الصلوة والسلام من سن فى السلام سنة حسنة فله اجرها و اجر من عمل بها و

جمع ابو بكرو عمر القرآن وكتبه زيدفي المصحف وجدد في عهد عثمان رضي الله عنه - (٣٣)

ترجمہ: ''یعنی ہر بری بدعت گمرائی ہے کیونکہ حضور علیہ کے فرمان ہے جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کواس عمل کا اور اس پر عمل کرنے والے کا اجر ملے گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللّہ عنہ نے اور حضرت عمر رضی اللّہ عنہ نے قرآن جمع کیا اور حضرت و بیرضی اللّہ عنہ نے اس کو صحیفے میں لکھا۔ اور حضرت عثمان رضی اللّہ عنہ کے زمانے میں اس کی تجدید کی گئی۔

# کیا ذکر رسول سیوستم خلاف شرع هے۔

برعت کی اس قدرتشر کے وتوضیح کے بعداب سوال یہ ہے کہ میلا دتو ذکر رسول اللی ہے۔ کیا ذکر رسالت خلاف شرع ہے۔ اور اس کی اصل کیا قرآن وسنت میں نہیں ہے۔ ہم نے گزشتہ صفحات میں قرآن عظیم کی آیات سے نفس ولا دت کا ثبوت دیا ہے۔ اور سارا قرآن حضور نبی کریم علیہ السلام کی عظمت وشان سے بھرا ہوا ہے۔ اور جہاں تک ذکر رسول علیہ السلام کا تعلق ہے تو صحابہ کرام کی سیرت کواگر دیکھا جائے تو ان کے بھی صبح و شام حضور نبی کریم علیہ السلام کے ذکر میں بسر ہوتے جائے تو ان کے بھی صبح و شام حضور نبی کریم علیہ السلام کے ذکر میں بسر ہوتے حقے۔ جہاں تک اکا برین اسلام کی توضیحات کا تعلق ہے تو ہم چندا کا برین اور ان کی

٣٣ \_ (مرقات شرح مشكوة \_ جلداة ل \_ص٢١٦ \_ مكتبه امداديه ملتان)

میں ابوالبرکات امام عبداللہ ابن احمد سفی اپنی تفسیر ' تفسیر مدارک' میں اور دیو بندی پیشوا شبیر احمد عثانی نے اپنی تفسیر ' تفسیر عثانی ' میں اس آیة مقدسہ کے حمن میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے اجداد کرام کی طہارت کا ذکر کیا ہے۔

## ذكر بعثت مقدسه :

قرآن ظیم نے حضور نبی کریم اللہ کے بعثت مبارکہ کاذکران الفاظ میں فرمایا ہے۔

ا۔ (لقد من الله علی المومنین اذ بعث فیهم رسولا) (۱۳)

ترجمہ: بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہان میں انہی میں سے ایک رسول
بھیجا۔ (کنز الایمان)

اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علی گیا گے کی بعث کوامت مسلمہ پر انعام قرار دے کراحسان جتلایا ہے۔ اور یہ بات سمجھنے کیلئے کسی منطق وفلنفے کی ضرورت نہیں کہا حسان ہمیشہ اس نعت کی عطا پر جتلایا جاتا ہے۔ جوہتم بالشان ہو۔

مرورت نہیں کہا حسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعثت مصطفیٰ علی کیلئے لفظ 'من' کا ذکر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعثت مصطفیٰ علی کے لفظ 'من' کا ذکر فرمایا یا مفسر شہیر صدر الا فاصل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمة اس لفظ کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

'' منت'' نعمت عظیمہ کو کہتے ہیں اور بے شک سید عالم علیہ کوان میں مبعوث فرما کرانہیں گراہی سے رہائی دی اور حضور علیہ کی بدولت انہیں بینائی عطا مبعوث فرما کرانہیں گراہی سے رہائی دی اور حضور علیہ کی بدولت انہیں بینائی عطا فرما کرجہل سے نکالا اور آ پھلیے کے صدقہ سے راہ راست کی ہدایت فرمائی اور آ پ

۱۳ (آلعمران،آية ۱۲۴، پاره ۴)

کتابوں کے اساء ذکر کرتے ہیں جنہوں نے میلا دشریف پرتصنیفات رقم کیں۔ تاکہ معلوم ہوسٹے کہ ذکر میلا دشریف تو اہل اسلام کامعمول رہا ہے۔

# مِیلاد شریف کے عنوان پر لکھنے والے چند اکابرین:

1۔ حافظ محمد ابن ابی بکر بن عبد اللہ الدمشقی۔ آپ کی پیدائش 777 ہجری میں جبکہ وفات 842 ہجری میں ہے۔ ان کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ بیہ بلا دومشق کے محدث ہیں۔ انہوں نے میلا وشریف پر بے شارکت تصنیف فرمائی تین کو قبولیت عامہ نصیب ہوئی۔

- ١) جامع الآثار في مولد النبي المختار
  - ٢) اللفظ الرائق في مولد خير الخلائق
    - ۳) مورد الصادى في مولد الهادي
- 2- حافظ عبدالرجيم ابن الحسين المصرى العراقي \_آپ كى پيدائش 725 ہجرى ميں جبكہ وفات 808 ہجرى ميں ہے۔ آپ نے ميلا دشريف پر ايک مستقل كتاب ألّه عودود الهذى في المولد السنى تصنيف فرمائى جس كاذكر علامه ابن فهداور علامه جلال الدين سيوطى عليه الرحمة جيسے اكابرين نے اپنى تاليفات ميں كيا۔
- 4- على ابن سلطان ابن محمد المعروف ملاعلى القارى \_ آپ كاوصال 1014 ہجرى

کے طفیل بے شارعمتیں عطاکیں۔(۱۴۰)

ا- الذي بعث في الاميين رسولا. (١٥)

ترجمہ: جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ ( کنز الایمان )

# گفتگو مبارکه کا تذکره :

(وقیله) (۱۲)

ترجمہ: مجھےرسول کے اس کہنے کی قشم ( کنز الایمان )

تفسير جلالين اورتفسير بيضاوي مين اس آية كى تفسير مين' وقول الرسول اور

وقول محمد النبي عليسة "كے الفاظ موجود ہيں اور جيسا كەترجمه كنز الا ايمان ہے بھی واضح

ہور ہاہے کہاں میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ کے گفتگواور کلام کی شم اٹھار ہے ہیں۔

# ذكر آمد مصطفى عيهوسلم:

ا ـ قد جاء كم من الله نور ( ١١)

ترجمہ: بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آیا۔ (کنزالایمان)
اس آیۃ مقدسہ میں حضور نبی کریم علیظیۃ کی آمد پاک کا ذکر ہے اور نور سے
مراد حضور نبی کریم علیظیۃ کی ذات بابر کات ہے۔ عمدۃ المفسرین امام فخر الدین رازی
علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

المراد بالنور محمد مَلِيَرِينَ (١٨)

۱۲- (خزائن العرفان ،صفحه ۱۲۸ ،مطبوعه اتفاق پبلشرز لا بور ) ۱۵ ـ (الجمعة ،آية ۲ ، پاره ۲۸ ) ۱۹ ـ (الزخرف ، آية ۸۸ ، پاره ۲۵ ) کا ـ (المائده ،آية ۱۵ ، پاره ۲ ) ۱۸ ـ (تفسير کبير ،جلد ۳ ، مسفحه ۳ ۹۵ مطبوعه مصر)

میں ہوا۔ آپ نے میلا وشریف پرایک کتاب السمبورد السروی فسی مدولد النبی عَلَیْ الله تحریفرمائی۔

5۔ شہاب الملة والدین احمد ابن محمد ابن علی المعروف امام ابن حجر مکی علیه الرحمة۔ آپ کی وفات (974) ہجری میں ہوئی۔ میلا دشریف پر دومستقل کتابیں تالیف کیس۔ میلادشریف پر دومستقل کتابیں تالیف کیس۔

- ا) تحرير الكلام في القيام عند ذكر مولد سيد الانام
  - ٢) تحفة الإخيار في مولد المختار
- 6۔ عبدالرحمٰن ابن علی ابن محمود المعروف محدث ابن جوزی۔ آپ نے میلادشریف پرایک مشہور کتاب' مولد العدوس' رقم فرمائی۔
- 7۔ عبدالرحمن ابن ابی بکرابن محمد المعروف امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمة آپ اپنے وقت کے مجدد تھے۔ اور عظیم عاشق رسول علیہ ہے۔ جنہیں حالت بیداری میں ۱۷ سے زائد مرتبہ حضورا کرم ایستے کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے حسس نالمقصد فی عمل المولد کے نام سے مشہور کتاب کھی۔ المقصد فی عمل المولد کے نام سے مشہور کتاب کھی۔
- 8۔ علامہ سید جعفر ابن عبد الکریم ابن محمد رسول سینی المعروف امام برزنجی آپ 20 سال سے زیادہ عرصہ مدینہ منورہ میں مفتی شافعیہ اور مسجد نبوی شریف کے خطیب رہے۔ آپ کی تصنیف "عقد الجوہ رفی مولد النبی الا زہر" ہے۔ یہی کتاب ہے جوابل عرب کے ہال" مولود برزنجی" کے نام سے مشہور ہے۔ کتاب ہے جوابل عرب کے ہال" مولود برزنجی" کے نام سے مشہور ہے۔ 9۔ علامہ سیداحمد ابن عبد الغنی ابن عمر دشقی۔ وصال 1330 جمری علامہ موسوف

```
جلیل القدر صحابی حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں۔
    قد جاء كم من الله نور رسول يعنى محمدا عَلَيْكَا (١٩)
             علامه قاضي ناصرالدين عبدالله ابن عمرالبيصا وي فرمات بير -
                        و قيل يريد بالنورمحمد عُلَيْرِيْكُ (٢٠)
ترجمہ: اس آیت مقدسہ کے شمن میں بے شارمفسرین کرام نے النور سے مرادحضور
صلالی کے بیان کیا ہے اگر سب کی عبارات کو بیان کیا جائے تو طوالت بے جا ہوجائے گی علیہ اسٹ کے باہوجائے گی
اس کئے فقط حوالہ جات بیان کیے جارہے ہیں۔ تاکہ حقیق کے شائفین اصل کتاب کی
                                                       طرف رجوع فرمائیں۔
                             امام ابوالبركات عبدالله ابن احمد في حنفي نے
                                                                           سم__
- تفسيرخازن ميں
                         تحى السِنت علاؤ الدين على ' بن محمد البغد ادى نے
                                                                           _۵
تفسيرروح البيان ميس
                                    علامہ چینخ اسمعیل حقی آفندی حنفی نے
                                                                           _4
 . حاشية الصاوي ميس
                             عارف بالله التينج احمرصا وي مالكي مصري نے
                                                                           __
_ تفسيرمظهري ميں
                                   قاضی ثناءاللہ یا تی مجددی منفی نے
                                                                           ۸,
                                              مولوی عبداحق حقاتی یے
                          علامه قاضی ابوالفضل عیاض مالکی علیه الرحمة نے
تشيم الرياض ميں
                                     علامه شہاب الدین احمد خفاجی نے
                                                                           _11
موضوعات كبيرمين
                                            علامه على القارى احتفى نے -
                                                                          _11
زرقانی شرح مواہب میں
                                    الثینج محمدا بن عبدالیا قی الزرقانی نے
                                                                         سار
- المواهب اللد شيرميل
                                شہاب الدین احد ابن محد القسطلانی نے
                                                                          _11~
. جواہرالبحار میں
                                 علامه بوسف ابن اساعیل النبهانی نے
                                                                          _10
السراح المنيريين
                                    شیخ علی ابن احمد ابن محمد عزیزی نے
                                                                          -17
     19_(تفسیرابن عباس صفحة ۲۷ مطبوعه مصر) ۲۰_(تفسیر بیضاوی، جلدا، صفحهٔ ۲۶ مطبوعه بیروت)
```

عليه الرحمة خاتم الحققين سيدمحمه عابدصاحب حاشيه درمختار كي بجيبيج اورعلامه سيدا بوالخير آ فندی عابدین کے والد ہیں۔آب نے علامہ ابن ہجر بیتی کی کتاب کی شرح بیان کی -- جسكانام "نثر الدررعلى مولد ابن حجر" --10 ۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضاخان بریلوی رضی اللہ عنہ چودھویں صدی کے مجدد اور اینے وفت کے سب سے بڑے محقق ہیں۔ چودھویں صدی کے واحد صاحب شخقیق جنہوں نے ہرموضوع پر قلم اٹھایا۔اورعلوم وفنون کے دریا بہا دیئے۔ ایک ہزار سے زیادہ تصنیفات و تالیفات آپ کی شان فقاہت کی واضح ولیل بيں۔آپ كا وصال 25 صفر المظفر 1340 بروز جمعة المبارك ہوا۔ميلا دشريف پر آبك تصنيف' اقامة القيامة على طاعن القيام لنبى تهامه" -تلك عشرة كاملةـ

# پیروی سنّت کی دعّوت:

افسوس کے ساتھ بیاکھنا پڑھ رہا ہے کہ جشن قرآن کو تو درست سمجھا جاتا ہے گرجشن میلاد کے موقع پر فقالی بدعت صادر ہوتے ہیں۔ جشن بخاری کو تو معمول بنا یا جار ہا ہے گرجشن میلا دے اعراض۔ اپنے اکابرین کے نام پر تو کا نفرنسیں کی جار ہی ہیں گرمیلا دکا نفرنس کو ممنوع قرار دیا جارہا ہے۔ ہمیں تو یہ درس دیئے جارہے ہیں کہ صرف وہی طرز اور وہی طریقہ اپنانے کے قابل ہے جو حضور تیالیتے نے اپنایا۔ اگر اس میں ذرا بھی فرق پڑا تو یہ بدعت ، ضلالت و گراہی میں شار ہوگا۔ لہذا وہی کام کریں جو حضور تیالیتے کے زمانہ مبارک میں تھا۔ تو ہم گزارش کریں گے کہ

ایک درجن سے زائد مفسرین ،محدثین ،اورسیرت نگاروں کے حوالے ہم نے درج کردیئے ہیں۔جنہوں نے آیة مبارکہ مذکورہ میں''نور'' سے رسول الدولیہ کی ذات یاک مرادلی ہے۔

۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پالے روشی
ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا
درج ذیل آیات مبارکہ میں بھی حضور علیہ السلام کی آمد مبارکہ کا تذکرہ
موجود ہے۔ بخوف طوالت صرف آیات مقد سات اوران کا ترجمہ پیش کیا جارہا ہے۔
قد جاء کم برہان میں ربکہ۔ (۲۱)
ترجمہ: تمبارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی۔ (کنز الایمان)

لقد جاء كم رسول من انفسكم. (٢٢)

ترجمہ: بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول۔ (کنز الایمان) انا ارسلنك شيابدا و مبشيرا و نذيرا ۔ (۲۳)

ترجمه: بےشک ہم نے تمہیں بھیجا حاضرونا ظروخوشخبری دیتااورڈرسنا تا۔ (کنزالا بیان) ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صراحنا حضور علیہ السلام کی آمدیا ک تذکرہ .

فرمایا ہے۔

۲۲\_(التوبية ۱۲۸، پارهاا)

۲۱\_(النساء،آية ٢٨)، پاره٢)

٢٣ ـ (الاحزاب،آية ٢٥، ياره٢٢)

- قرآن عظیم کوتمیں پاروں میں تقسیم کرنا ، ربع نصف وثلث مقرر کرنا ، اعراب لگانا بیحضور علیہ السلام کے دور میں نہ تھا۔ا سے بھی ترک کرد بیجئے۔
- جج بیت الله کیلئے ہوائی جہاز کا استعال حضور علیہ السلام کے دور میں نہ تھا۔
   اسے بھی ترک کردیں اور گدھے یا اونمنی پرسفر کریں۔
- مساجد کے مینار، فرش قالین، ائیر کنڈیشن، گیزر، ہیٹر وغیرہ بھی حضورها ایکسی کے استعال نہیں کئے آپ بھی حضورها ایس کے ایس بھی ترک فرمادیں۔

۔ اللہ رے خود ساختہ قانون کا نیرنگ جو بات کہیں فخر وہی باکہیں بنگ

# مفكر اسلام ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے تاثرات:

بدعت پرسیرحاصل بحث کرنے کے بعداب آخر میں عظیم محقق ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کے در دبھرے جملے رقم کر کے اس بحث کو ختم کیا جاریا ہے۔ صاحب کے در دبھرے جملے رقم کر کے اس بحث کو ختم کیا جاریا ہے۔ ''کیا جمارے ان بھولے بھالے فتوی دہندوں کو فقہ کا ابتدائی کلیہ قاعدہ یاد

#### فرمان جشن:

قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا-(٢٢٠) ترجمه: تم فرماؤ الله بى كے فضل اور اس كى رحمت اور اسى پر جابيئے كه خوشى كريں۔ (كنزالا يمان)

اس آیه مقدسه پر ہم ان شاء اللہ ایک مستقل باب میں بحث کریں گے۔
سروست صرف بیہ جان لیجئے کہ اس آیت کا بغور مطالعہ کرنے پر کیا اللہ تبارک وتعالیٰ
کے ہرفضل اور رحمت پرخوشی ومسرت کا اظہار کرنا قرآن پاک سے ثابت نہیں؟
اگر ہرفضل ورحمت پرخوشی کا ثبوت قرآن ظیم سے ثابت ہے توفضل اکبراور
رحمت اللعالمین کی آمد پرخوشی مناناممنوع کیوں ہے؟

و بشّرالمومنین بانّ لهم من اللّه فضلا کبیرا-(۲۵) ترجمہ:اور ایمان والول کو خوشخری دو کہ ان کے لئے اللّٰہ کا بڑا فضل ہے۔ (کنزالایمان)

وما ارسلنك الارحمة للعلمين-(٢٦) ترجمه: اورجم نيتهبين نه بهيجا مگررحمت سارے جہان كيلئے - (كنزالا يمان) حاصل كلاه،

مروجه محافل ميلا دالنبي النبي ميل ان بى باتوں كو بيان كياجا تا ہے۔ جن كا

۲۷\_(یوس آید ۱۵ یاره ۱۱) ۲۵\_(الاحزاب آید ۲۷ یاره ۲۲) ۲۷\_(الانبیاء آید ۲۰۱ یاره ۲۷) نہیں کہ'الاصل فی الاشیاء الاباحة" اصل میں ہر چیز مبان اور جائز ہوتی ہے برای اور جائز ہوتی ہے برای کے جومنع کی گئی ہے۔اس فقہی قاعدے کی اساس بیقر آئی آیت ہے' واحل الکہ ماور اء ذلکہ "صرف فلاں فلاں چیز حرام ہے۔ان کے سواساری چیزیں حلال ہیں۔ ہرنئ چیز بدعت و گراہی ہے تو پھر یہ بردے فاضل موٹروں میں کیوں بیٹھتے ہیں۔ جہازوں میں کیوں سفر کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے تو داڑھی ہی نہیں مونچیس بھی چیٹ کرتے ہیں اور والم متشبہدن بالنساء کے زمرے میں داخل رہے ہیں۔ یہت ہے تو رسول اللہ اللہ کے احترام اور رہے ہیں۔ بدعت ہے تو رسول اللہ اللہ کے احترام اور رسول اللہ اللہ کی یا داور آپ اللہ کے اسوہ حنہ کو سنے سانے والی مخل ۔ ہریں عقل ودائش پر روناہی آتا ہے ) (۲۳)

۳۷۷ ـ ( آمر مصطف طلی مرتب علی اکبراز هری صفحه ۹۱ ،نوریه رضویه پبلی کمیشز لا بور )

ثبوت گزشتہ اوراق میں ہم قرآن عظیم کی آیات اور متند تفاسیر کے حوالہ ہے پیش

کر چکے ہیں۔ علمی دنیا میں دلیل و برہان کے بغیر محض الزام دی کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن عظیم سے بڑھ کرکون کی دلیل متند ہے۔ اس کے باوجودا گرمیں نہ مانوں والی پالیسی کے تحت صرف حرام ممنوع اور بدعت کی خانہ ساز مشین گن کارخ میا و پاک کی طرف کیا جائے تو ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں۔

یاک کی طرف کیا جائے تو ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں۔

محفلیس میلاد کی چاروں طرف ہوں منعقد اُن کے ذکر پاک سے شیطاں کو جراں کیجئے صاف ہے قرآن میں فرمانِ حق فلیفر حوا صاف ہے قرآن میں فرمانِ حق فلیفر حوا کوئی کچھ کہتا رہے تعمیل فرمان سیجئے

# مراحل محافل ميلادالنبي عليه وسلم:

محافل میلاد شریف کا انعقاد عام طور پر مساجد میں کیا جاتا ہے(یا مجمع کثیر ہونے کی وجہ سے کھلی جگہہ پر) حدیث پاک کی رُوسے مساجد زمین کا بہترین حصہ بیں۔ آغاز تلاوت قرآن عظیم سے ہوتا ہے۔ کس آ دمی کواس سے انکار ہوسکتا ہے؟ نعت رسالت ما بیالی جاتی ہے جو کہ اہل ایمان کی روحانی غذا ہے۔ اگر کسی کو نعت شریف پہند نہ ہوتو اپنے بارے میں وہ خود فیصلہ کرے کہ ایمان یا اسلام کے کون سے درجے میں ہے؟

پھرعلماء حضور حلیا ہے میلا دشریف کو بیان کرتے ہیں۔اگر کوئی گزشتہ آیات اپنے خطاب میں بیان کرے تو کیا قر آن عظیم سے میلا د کا بیان ثابت نہ ہوگا۔قر آن باب چمارم

# دیکه غافل آنکه اپنی کا ذراشهتیر بهی

# ميلا دمصطفي عليسي اور بين ايام واوقات

المل اسلام حضور نبی کریم الله کے عمیلا دیاک کی خوب خوب خوشیال منا کر حضور نبی کریم الله کی کریم الله کی سار کی کا ظہار کرتے ہیں۔ گرنہ جانے کیوں چند نام نهاد فضلا ء کو اس میں بھی قباحت نظر آئی ہے کہ محافل میلا دکیلئے ایام واوقات کا تعین کیا جائے۔ آج تک کوئی فاضل جمیں اس کی علت نہیں بتا سکا۔ اگر چہ یہ بات علیحدہ ہے کہ اس نجرم کا ارتکاب وہ خود بھی کرتے ہیں۔ کا نفرنسیں ، اشتہارات اور ایام و تو ارت کی کا تعین وہاں بھی ہوتا ہے۔ گرفدا اہتمام اپنے اکا ہرین کے لئے اور یہاں سارا اہتمام ذکر مصطفے علیہ السلام کے نام پر کیا جانے اپنے بال کی ساری کا روائی عین ایمان اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے نام پر کیا جانے والا اہتمام کبھی بدعت ، بھی نثرک ، بھی حرام۔ آنے والی سطری بھی بول بول کر اس ورزخی کی نشا ندہی کررہی ہیں کہ

ے غیر کی آنکھوں کا بنکا شجھ کو آتا ہے نظر د کمھے غافل آنکھ اپنی کا ذرا شہیر بھی عظیم کی ان آینوں برکس کا ایمان نہیں؟ کیا ان آیات کوکوئی چیلنج کرسکتا ہے۔ بیان میل دیے بعدسلام بڑھا جاتا ہے۔ ....دعا کی جاتی ہے۔....اورشرکا محفل میں تبرک میلا دیے بعدسلام بڑھا جاتا ہے۔...دعا کی جاتی ہے۔...۔اورشرکا محفل میں تبرک تقسیم کیا جاتا ہے۔

ہم نے تفصیل ہے مراحل میلا دشریف کو اس لئے بیان کیا ہے کہ بعض لوگوں کو اندھیرے میں تیر چلانے کی عادت ہوتی ہے۔ جن کو ذکر مصطفے علیہ کے محفل میں جانا تو نصیب ہوتانہیں۔ فقط' میلا و''کے نام ہی ہے۔ ادر جے کے بخار میں مبتلا ہوکر اپنی طرف ہے قیاس آ رائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ اس تفصیل کے بعد کیا ہم ابھی حق بجانب نہیں کہ بیسوال کریں کہ میلا دالنہ علیہ کا نکار آخر کیوں؟

#### ایک الجهن کا حل:

#### ميلاد شريف كيلنيے ايّام كا تعيّن:

مانعین میلا داس بات ہے بھی خفا ہوتے ہیں کہ میلا دشریف کیلئے وقت اورائی م کانعین کیوں کیا جاتا ہے اوراس کو ہرسال یادگار کے طور پر کیوں منایا جاتا ہے لیج یعنی ان کے ہاں یادگار منانا اورائیام واوقات کانعین کرنا بھی بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔اب ہم اس شبہ کے دونوں اجزاء کا ازالہ علیحدہ پیش کرتے ہیں۔

#### اسلام یاد گاریں قائم کرتا ھے:

قرآن وسنت سے بیچیز ثابت ہے کہ اسلام یادگاروں کو قائم کرتا ہے نہ کہ مٹاتا ہے۔ولائل ملاحظ فرمائیں۔

## ايام الله كى تذكير:

''وذكر هم بايّام الله.''(۴۵) زجمه: ''اورانبيس الله كون يأولا وُ''( كنزالا يمان)

صدرالا فاضل سید محد نعیم الدین مراد آبادی علیه الرحمة اس آیت کے تحت فرماتے ہیں'' یعنی بنی اسرائیل کووہ دن بھی یا د دلا وُجن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نعمتیں اتاریں جیسے غرق فرعون من وسلوی کا نزول'۔ اس آیت مقد سه سے میہ ظاہر ہوا کہ جن دنوں میں رب تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمتیں دے اس کو یادگار کے طور پر قائم رکھنا چاہئے۔

۵۷ (ابرائیم \_آیت۵ \_ پاره۱۲)

گا کہا گرمسجد سے جوتے چوری ہوجا ئیں تو مسجد کونہ گرایا جائے بلکہ جوتوں کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے گا۔

سر درد کی وجہ سے بجائے علاج کے گردن ہی اتار دینا تحکمت ہے یا جہالت؟ ایسے بے سرو پا الزامات لگا کراگرا پی ساری علمیت کا زور میلاد پاک کے ممنوع ہونے پر ہی لگانا ہے تو ہم اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عند کی وساطت ہے بس اتن گزارش کریں گے۔

۔ وہ حبیب بیارا تو عمر کھر کرے فیض و جود ہی سر بسر ارے جھے کو کھائے تپ سقر تیرے دل میں کس ہے بخار ہے

# پیر کو روزه رکھنا:

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل على وحى - (٢٦) ترجمه: رسول التوليقية عير كروزه كمتعلق يوجها كياتو آپ اليقيقية فرماياس دن مين بيرا بهوا وراسي دن مجمه بروحي نازل موئي -

رسول رحمت علی ہر پیرکوروز ہ رکھ کرا پنامیلا دیاک منابھی رہے ہیں اور پھر اے یادی کرا پنامیلا دیاک منابھی رہے ہیں اور پھر اے یادگار ہو ہیں۔اب اس سے بڑھ کراور کس دلیل کی ضرورت ہے۔ میوم عاشور بیادگار موسی علیہ السلام:

عن ابن عباس ان رسول الله عَلَيْكَ قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله عَلَيْكُ ماهذا اليوم الذى تصومونه فقالو اهذا يوم عظيم انجى الله فيه موسى وقومه و غرق فرعون و قومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله عَلَيْكِ فنحن احق و اولى بموسى منكم فصامه رسول الله عَلَيْكِ فنحن احق و اولى بموسى منكم فصامه رسول الله عَلَيْكِ وامربصيامه (٤٦٠)

۳۷ ـ (مشکوٰة المصابیح ـ ص ۹ کـ ا ـ کتاب الصوم ـ باب صوم التطوع فصل ثالث ـ قدیمی کتب خانه ) ۷۷ ـ (مشکوٰة المصابیح ـ کتاب الصوم ـ باب صوم التطوع ـ فصل ثالث ـ ص ۱۸ ـ قدیمی کتب خانه ) پوچھااس دنتم کیوں روزہ رکھتے ہو۔ تو انہوں نے کہا یہ ظیم دانی ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے مویٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا۔ تو مویٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھااس لئے ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو رسول التعالیٰ نے نے فرمایا ہم تم سے زیادہ مویٰ علیہ السلام کے حق دار اور ان کے زیادہ قریب التعالیٰ نے نے فرمایا ہم تم سے زیادہ مویٰ علیہ السلام کے حق دار اور ان کے زیادہ قریب ہیں۔ چنا نچہ آ ہے گائی نے اس دن روزہ رکھاا ورصحا نہ کو بھی تھم دیا۔

اس حدیث پاک کے مطالعہ سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ نے یوم عاشور کا روزہ یا دگار کے طور پررکھا۔ یہاں سے ایک اور شبہ کا از الد ہوتا ہے '' کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولا دت مناتے ہیں اور مسلمان حضور علیہ السلام کا یوم ولا دت منا کے ہیں اور مسلمان حضور علیہ السلام کا یوم ولا دت منا کر عیسائیوں کی انتاع کرتے ہیں۔''

بن اسرائیل کے ممل روزہ کو حضور و گیا ہے۔ نے اس وجہ سے ترک نے فرمایا کہ چونکہ بن اسرائیل روزہ رکھتے ہیں اورا گرہم روزہ کھیں گے تو ان کی ا تباع ہوگی۔ بلکہ روزہ کوا چھا ممل جان کر آپ علی ہے نے روزہ تو رکھا مگر مشابہت سے بچنے کیلئے دوروزوں کا معمول بنایا۔

پتہ چلا کہ کوئی اچھا ممل اگر عیسائی یا یہودی کریں تو وہ برانہیں ہوجائے گا بلکہ بدستوروہ اچھا ہی رہے گا۔ اگر اس اصول کو مان لیا جائے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت یعنی کر مس مناتے ہیں تو اگر مسلمانوں نے میلا دالنہی تالیہ کہ کو بھی منایا تو یہ عیسائی اور یہودی تو خدا منایا تو یہ عیسائی اور یہودی تو خدا کو بھی مانے ہیں تو کہ اس اصول کی بنیاد پر ہمیں خدا کا انکار کر تا پڑے گا۔ یہودی اور عیسائی تو کے عیسائی اور یہودی اور عیسائی تو کہ عیسائی کھا نا بھی کھوڑ نا پڑے گا۔ یہودی اور عیسائی تو اس اسول کی بنیاد پر ہمیں خدا کا انکار کر تا پڑے گا۔ یہودی اور عیسائی تو

لباس بھی بہنتے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا تھم ہے؟ یا بیمشا بہت صرف ذکر رسول تلیسے ہوا ور یا درسول تلیسے میں ہی کو دیڑتی ہے۔ یا درسول تلیسے میں ہی کو دیڑتی ہے۔

> ے تمہاری زلف میں پینجی توحسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی

# حج یا گار اسلام:

ارکان ومناسک جج کودیکھیں تو سب اسلام کی یادگاریں نظر آتی ہیں۔صفاو مروہ کی سعی کیا حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی یادگار نہیں؟ ذرا سوچئے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا تو یانی کی تولمیں رضی اللہ عنہا تو یانی کی تولمیں مضاوم وہ پر دوڑ رہی ہیں گر آج حاجی تو یانی کی بوتلمیں اللہ عنہا تو یانی کی تولمیں دوڑ رہے ہیں۔ان سے یو چھئے کہ خدا کے بندو! یانی اٹھا کر کس کی تلاش ہیں دوڑ رہے ہوتو وہ بتا کیں ۔ان سے یو چھئے کہ خدا کے بندو! یانی اٹھا کر کس کی تلاش ہیں۔

مقام ابراہیم علیہ السلام جوحضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات کو محفوظ کئے ہوئے ہے کیایادگارہیں۔ہم تو کہتے ہیں کہا گرخداوند قدوس کا یہ فرمان قرآن عظیم میں نہ ہوتا

"واتخذوامن مقام ابراهیم مصلّی "( ۳۸) ترجمه:"اورابرا بیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کونماز کا مقام بناؤ۔" ( کنزالا یمان) تویارلوگوں کوتواس میں بھی شرک نظراً تا کہ قدموں کے نشانات کو بجدہ گاہ بنایا جارہا ہے۔ یہ تو خداوند قدوس کا احسان ہے کہ اس نے بیٹھم قراآن میں دیا۔ وگرنہ ہمارے کہنے کوکون مانتا؟

٢٨ - (البقره-ص١٢٥ - ياره)

خطہ ارضی پر ۱۰ ذوائج کو کروڑوں مدعیانِ تو حید قربانی اداکر کے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اساعیل علیہ السلام کی یادکو تازہ نہیں کر رہے۔ منی کے میدان میں جمرات پر رمی کرنا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگا نہیں۔ وگرنہ بتایا جائے وہاں کس حاجی کوکون ساشیطان کس عمل سے روک رہاہے جو وہاں پر کنگر مارے جائے وہاں کس حاجی کوکون ساشیطان کس عمل سے روک رہاہے جو وہاں پر کنگر مارے جا رہے ہیں۔ کیا یہ سب یادگاری نہیں۔ اگر یادگار منانا بدعت ہے تو بھر ان تمام ارکان کے بدعت ہونے کافتو می بھی صادر فرمادیں اس سے اسلام کی بہت خدمت ہوگی اور بدعت کا قلع قمع بھی ہوجائے گا۔

رمضان المقدس میں شب قدر کوکیا قرآن عظیم کے نزول کی وجہ سے یادگار نہیں بنایا۔اگر رمضان میں قرآن عظیم کے نزول سے شب قدر کوفضیلت حاصل ہے تو ولا دت صاحب قرآن سے ۱۱ ربیج الاقل شریف کوفضیلت ملنے میں کون ساامر مانع ہے۔ صاحب قرآن سے ۱۲ ربیج الاقل شریف کوفضیلت ملنے میں کون ساامر مانع ہے۔ ثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیج الاقل سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں

#### تعيُّن اوقات:

اس سلسلے میں سب سے پہلی گزارش ہے۔کہ ۱۲ رہے الاوّل شریف کو میلاد
النبی الله کی کیا کے کہ النعقاد نہ تو ہم فرض سمجھتے ہیں اور نہ ہی واجب د نیاجانتی ہے کہ
محفل میلا دالنبی کا کی تقدیق تو رہے الاوّل شریف کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی منعقد کی جاتی ہے۔
لیکن جہاں تک محفل وجلوس کیلئے ایام ووقت کا تعین ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔
لیکن جہاں تک محفل وجلوس کیلئے ایام ووقت کا تعین ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔
اگر عبادات اسلام پر نگاہ ڈائی جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام تو تعین

اوقات وایام پرختی ہے عمل پیراہونے کی تا کید کرر ہا ہے۔ نماز پرخگا نہ قین اوقات کی سب سے بڑی مثال ہے۔

إنَّ الصلوة كانت على المومنين كتابا موقوتا. (٩٩) ترجمہ: بےشک نمازمسلمانوں پروفت باندھاہوافرض ہے۔ ( کنزالایمان ) اگرایک آ دمی زوال آفتاب سے قبل نماز ظهر پڑھنا جا ہے تو ایک کیا ایک لا كھمرتنبہ پڑھےفرض ادانبیں ہوگا۔غروب آفتاب ہےبل مغرب نہیں ادا ہوتی ۔ کیا بیہ تغین اوقات نہیں۔اب ذراتغین ایام پرنگاہ ڈالیں کوئی آ دمی اگر بدھ کےروزنماز جمعہ یر ھے تو کیا جمعہ ادا ہوجائے گا؟ وقوف عرفات کیلئے 9 زوائج کا تعین ہے۔اگر کوئی محرم الحرام شریف میں وقوف عرفات کرے تو کیا اس کا حج ہوجائے گا؟ کیا بیایام کالعین نہیں؟ ہم تو یو حصتے ہیں کہ مانعین میلا دے مدارس میں امتحانات کیلئے کیا تاریخ مقرر نہیں کی جاتی ؟ طلباء کو بتائے بغیر بھی امتحان لئے ہیں؟ مدرسین کیلئے ماہانہ وظا نف کیا مقررنہیں؟ سالا نہ جلسہ دستار بندی کیلئے کیا وفت کاتعین نہیں ہوتا؟ جلسہ کے عین کیلئے اشتہارات وغیرہ کیوں شائع کیے جاتے ہیں۔نکاح کی تقریب کیلئے تاریخ کیوں مقرر کی جاتی ہے؟ نمازوں کیلئے اوقات کار کے نقتے کیا آپ کے یہاں نہیں ہیں؟ میلا دشریف کو بدعت ثابت کرنے کیلئے کہیں اینے ہی گھر کوآگ نہ لگا دیں۔ ۔ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پیھر ہیں بھینکتے *د بوار آہنی ہے حمافت تو دیکھئے* 

٩٧ \_ (النساء\_آيت ١٠٣ ماره)

اب ہم بخاری شریف سے بی ثابت کرر ہے ہیں کمحفل و وعظ کیلئے ایام کا تعین صحابہ کرام نے بھی کیا ہے۔

عن ابى وائل قال كان عبدالله يذكر الناس فى كل خميس فقال له رجلً يا ابا عبدالرحمن لوددت انك ذكر تنا كُل يوم قال اما أنه يمنعنى من ذلك انى اكره ان املكم وانى اتخولكم بالموعظه كما كان النبى عَلَيْكَ يتخولنابها مخافة السامة علينا (۵۰)

ترجمہ: ابودائل نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود ہر جمعرات کولوگوں کے سامنے وعظ کرتے ایک شخص نے کہا اے ابوعبدالرحمٰن میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے سامنے روزانہ وعظ کریں۔فرمایا سنو! مجھے اس سے یہ بات روکتی ہے میں یہ پسندنہیں کرتا کہتم لوگ اکتا جاؤ وعظ کیلئے تمہارے نشاط اور توجہ کا خیال رکھتا ہوں جیسا کہ رسول اللہ اللہ ہمارے اکتا ہے ہمارے اکتا ہے ہمارے کے اندیشے سے ہمارا لحاظ فرماتے تھے۔

اس حدیث شریف کے شمن میں مفکر اسلام ڈاکٹر محمد حمید اللّٰد مرحوم فرماتے ہیں ' رسول اللّٰحافظیۃ کی سیرت پاک اور اسوہ حسنہ کی تفصیل بے شک ہرروز بیان کی جا سکتی ہے۔ لیکن وہ لوگوں کیلئے بار ہوگا۔ پھر کس دن کا انتخاب کیا جائے؟ کیا یوم میلا د سے موزوں ترکوئی دن اس کیلئے ہوسکتا ہے۔ (۵۱)

۵۰ ( صحیح البخاری به جلداوّل کتاب انتعلیم به سار قدیمی کتب خانه ) ۵۱ ( آمد مصطفّع طلیقهٔ مرتب علی اکبراز هری به ۱۳۰۰ نور بید ضویه پیلی کیشنر )



# نثار تیری چھل پھل پہ هزاروں عیدیں ربیع الاول

# مبيلا دمصطفي التدعليه وستم كيلئة لفظ عيد كااستعمال

ابلِ محبت یوم ولا دت رسول علی کے کو لفظ عید سے تعبیر کرتے ہیں جس پر منکرین شانِ رسالت ایسی عجیب وغریب تاویلین کرتے ہیں گویا لفظ عید کا استعال عید الاضحیٰ اور عید الفطر کیلئے اس قد رخاص ہے کہ بیدین کا اہم رکن ہے۔ اور اگر ان کے علاوہ استعال کیا تو نہ جانے دین اسلام کی عمارت ہی منہدم ہو جائے گی۔ ایک طرف فکر کی بیہ کج روی ہے۔ اب قلم محبت سے زینچ قرطاس ہونے والا بی پیراگراف بھی پڑھئے اور خود ہی اندازہ فرما ہے کہ کون کی فکر کا دھارا آبٹار محبت سے بھوٹ رہا ہے۔

#### لفظ عيد پر اعتراض:

عام طور پراس شبہ کوبھی بڑے پرز درانداز میں پیش کیاجا تا ہے کہ اسلام میں تو صرف دوعیدیں ہیں۔ یہ تیسری عید کہاں ہے آگئی؟ یہ توغلو فی الدین ہے۔

تقیقی جواب سے قبل اس بات کو بھے لیاجائے کہ کا کنات میں یہ طرح طرح کی بہاریں۔۔۔ آسان کا شامیانہ۔۔۔ زمین کا فرش۔۔۔ باغوں کی مہک۔۔۔ آ بشاروں کی روانی۔۔۔ چیا ٹروں کی بلندی۔۔۔ چیا ندگی جاندگی۔۔۔ چیا ندگی ہوں تی مورج کی روشن ۔۔۔ ہوا کا بہاؤ۔۔۔ پانی کی نعمت۔۔۔ یہ ساری نعمتیں اور انعامات مرہون منت ہیں عید میلا دالبنی الیائی ہے۔

رسول الله علیسلم کی آمدیاک کی برکت ہے ہی بیساری رونقیں لگائی گئی ہیں۔آپیلیسے کے قدوم میمنت سے ہی اس زمین کوصفت طہارت عطاکی گئی۔ آ سینالینی کی آمدیاک کی برکت سے ہی بیمعاشرہ گفروصلالت کی گھٹا ٹوپ وادیوں سے نور ہدایت کی طرف منتقل ہوا۔وہ لوگ جو بچیوں کو زندہ در گور کرتے تھے اسی منبع ہرایت سے فیض یاب ہوکر وہ بچیوں کی پرورش کوفخر شجھتے تتھے۔وہ معاشرہ جس میں باپ کے انتقال کے بعد بیٹا باپ کی منکوحہ کواییۓ عقد میں لے لیتاوہ اس آ فتابِ یؤ ر سے مستنیر ہوکر مال کے قدموں میں جنت کی تلاش کرر ہاہے۔۔۔وہ لوگ جوراہر نی یرفخرکرتے تنصےوہ اسی صحبت سے ہدایت کشید کر کے عالم کے راہبرور ہنماین گئے عورتوں کی عز توں کو تار تار کرنے والے کیوںعورتوں کے محافظ ونگہیان بن گئے۔ بیہ ساری برکتیں فقط نبی کریم آلیاتھ کی آمدیا کے سے جہان کونصیب ہوئیں۔

ے نسل درنسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم توغنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی اگرنسی کو ہماری اس گزارش ہے اختلاف ہوتو کھر فقط اتناعرض کریں گے کہ آب لوگ جو کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوئے وہ کس کی برکت سے نصیب ہوا۔حضور نبی كريم الله كي جودوسخا كے منكراور آپيلين كاحسانات عظيمه كوفراموش كرنے والے کیا کلمہ پڑھانے کے احسان کوبھی بھول گئے ۔حضورعلیہ السلام کے امت پر احسانات کا کیا یہ بدلہ ہے کہ فطرانے استھے کرنے کی خوشی میں عیدالفطر کوعید مان لیا۔ قربانی کی کھالیں انکھی کرنے کیلئے عیدالاضحیٰ کوعید مان لیا۔اور جن کی برکت سے عیدالفطراور عید الاضح كالعمتين ملين ان كى آمدياك كوا كرعيد كهه ديا تو فوراً غلو فى الدين يا دآ كيا ـ اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی الله عندنے اس کرب کا ا ظہماریوں قرمایا۔

۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی خور میر میرے آفا کی عنایت نہ سہی خور کی میر میرے آفا کی عنایت نہ سہی خور کی میر ہے اور کا میں احسان سیا

عیدتو خوشی منانے کا نام ہے۔

العيد السرور العائد ولذلك سمى يوم العيد عيداً (٥٢)

#### نواب صديق حسن بھوپالى:

منكرين ميلا دكوحضور نبي كريم الله كي آمدياك كي خوشي نهيس؟ اگرنهيس تو ذرا

۵۲\_ (تفسير بيضاوي\_جلداوّل مسفحه ۲۸\_مطبوعه بيروت)

گے ہاتھوں منکرین میلاد کے ایک بڑے پیشوا کا حوالہ بھی من کیجئے کہ جوحضور نبی کریم اللہ ہے کہ جوحضور نبی کریم اللہ ہے کہ ایک سے خوش نہ ہواس کا کیا تھٹم ہے؟ نواب صدیق حسن بھو پالی نے میلا دیا ک برکھٹی ہوئی اپنی مشہور کتاب میں تحریر کیا ہے۔
بھو پالی نے میلا دیا ک برکھٹی ہوئی اپنی مشہور کتاب میں تحریر کیا ہے۔

''جس کوحضرت کے میلا د کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہواور شکر خدا کا حصول پراس نعمت کے نہ کر ہے۔ وہ مسلمان نہیں۔ (۵۳)

کیا منکرین میلا داینے بچول کی ولا دت پرخوشیال نہیں مناتے اورلوگ ان
کوآ آ کر مبار کباذیں نہیں دیتے۔کیا منکرین میلا دے ہاں بچہ پیدا ہوتو ان کے ہاں
صف ماتم بچھ جاتی ہے؟ یقیناً نہیں بلکہ خوب خوشیال منائی جاتی ہیں۔ تو جب اپنے
یکی ولا دت پرخوشیال منانا، سالگرہ کرنا، مٹھائی تقسیم کرنا درست ہےتو کیا بدعت کا

ے جو بچہ ہو پیدا تو خوشیاں منائیں خوشی سے نہ جائے میں پھولے سائیں محصلات کے خوش میلاد آئے کا جب یوم میلاد آئے تو برعت کے فتوے آئیں یاد آئے تو برعت کے فتوے آئیں یاد آئے

#### تحقیقی جواب:

بينتوى فقط ميلادياك كيك تياركيا كيابي

شانِ رسالت کیلئے اہلِ محبت یوم ولا دت رسول اللہ کو لفظ عید سے تعبیر کرتے ہیں جس پرمنکرین شانِ رسالت البی عجیب وغریب تا ویلیں کرتے ہیں گویالفظ عید کا

۵۳ (الشمامة العنبرية من مولد خير البرية مضحة الطبع ۱۳۰۵)

استعال عیدالاضی اور عیدالفطر کیلئے اس قدر خاص ہے کہ بیددین کا اہم رکن ہے۔اور اگران کے علاوہ استعال کیا تو نہ جانے دین اسلام کی عمارت ہی منہدم ہوجائے گ۔
اگران کے علاوہ استعال کیا تو نہ جانے دین اسلام کی عمارت ہی منہدم ہوجائے گ۔
ایک طرف فکر کی بیر کج روی ہے۔اب قلم محبت سے زینتِ قرطاس ہونے والا یہ پیراگراف بھی پڑھئے اور خود ہی اندازہ فرمائے کہ کون سی فکر کا دھارا آ بشار محبت سے پھوٹ رہا ہے۔

" آپ آلیہ کا یوم ولادت تمام ایا م سے ظیم تر ہے کوئی جمعہ اور عیداس کے ہم پانہیں۔ اگر ہم اس عظمت کا خیال کریں تو لفظ عید بھی اس کے شایانِ شان نہیں چونکہ اس سے بردھ کر ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں۔ لہذا عید کا ہی اطلاق کر دیتے ہیں کیا ہی خوب کہا شیخ علوی مالکی نے کہ عید کی خوشیاں آتی ہیں گزرجاتی ہیں مگر آپ آلیہ کی آمد سے مخلوق خدا کو جوخوشی نصیب ہوئی وہ ختم ہونے والی ہی نہیں بلکہ دائی ہے۔ (۵۴)

# تیسری عید قرآن میں:

کیا لفظ عید کوعید الفطراور عید الاضی کے علاوہ کسی اور دن کے لئے استعال کرناممنوع ہے۔ یہ بات بھی صراحنا قرآن وسنت کے منافی ہے ملاحظہ فر ماہیے۔ قرآن قرآن وسنت کے منافی ہے ملاحظہ فر ماہیے۔ قرآن عظیم میں فرمان خداوندی

قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مَآئدة من السّماء تكون لنا عيد الاوّلنا و اخِرنا (۵۵)

۱۵۷ (مفتی محمد خان قادری میلاد پراعتراضات کامحاسبه میلاویدکاروان اسلام پبلی کیشنزلا مور) ۵۵ - (المائده - آیت ۱۹۱۳ باره ۵) ترجمہ عیسی ابن مریم نے عرض کی اے اللہ اے دب ہمارے ہم پرآسان سے ایک خوان اتارکہ وہ ہمارے کے عیرہ وہمارے اگلے بچھلوں کی۔ (کنز الایمان) امام ابو سعید عبد اللہ ابن عمر بیضاوی:

امام موصوف زیرنظرآیت مقدسه کی تفسیریوں بیان فرماتے ہیں۔

"اى يكون يوم نزولها عيدا نعظمه وقيل العيد السرور العائد ولذلك سمى يوم العيد عيدًا وروى انها نزلت يوم الاحد فلذلك اتّخذه النصارى عيدًا"(٥٦)

ترجمہ: یعنی ما ئدہ اتر نے کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہوتا کہ ہم اس کی تعظیم کریں اور کہا گیا ہے کہ عیدلوٹے والی خوشی کو کہتے ہیں اس وجہ سے یوم عید کوعید کہتے ہیں اور روایت کیا گیا کہ بیما کدہ اتوار کے دن اتر ااس لیے عیسائی اس دن کوعید بناتے ہیں۔ جس دن أيك خوان زمين پرنازل ہوا گروہ عيد كادن ہوسكتا ہے اور اللہ كے بيغمبرا ي عيد قرار دير ہے ہيں توجس دن رحمة للعالمين اس جہان ميں جلوه گرہوں وہ دن عید کا کیوں نہیں ہوسکتا؟ یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ سابق شریعتوں کے وہ احكام جوبغيرنكير كے قرآن وسنت ميں وار د ہوں وہ اہلِ اسلام كيلئے گجت ہيں۔ بهرخوان كى نعمت عارضى اورمحدود وفت كيلئظى جبكه نعمت مصطفيط عليسته وائمي نعمت ہے۔جواس جہان میں آئی تو روئے زمین کو یاک کر دیا گیا۔۔۔۔سابقہ امتوں کے گنا ہول کے سبب ان کے چہرے مسنح ہوئے ۔حضور علیہ السلام کی بدولت امت

۵۶ (تفییر بیضاوی -جلداوّل مے ۲۸۹ مطبوعه بیروت)

مصطفی اس عذاب سے مامون۔۔۔۔ایی نعمت کے جو میدان محشر کی ہولنا کیوں میں تین اہم مقامات پرامت کی مشکل کشائی فرمائے۔

ا بیل صراط ۲۔ حوض کوثر سے میزان عمل
ا بیل صراط ۲۔ حوض کوثر سے میزان عمل
ا بیل عمر اطاعت کہ جب ساری امتیں قیامت کے روز در مصطفی علیہ بی حاضر ہوں

الیی نعمت کہ جب ساری امتیں قیامت کے روز در مصطفیط کی جواضر ہوں گی تو اُنا لَهَا کہدکران کی دشکیری فرما کیں گے۔ایسے موقع پر کہ جب تمام انبیاءعظام "اندھبوا الی غیری" فرما چکے ہول گے۔

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کیا خوب فر مایا۔

۔ کہیں گے سارے نی اذھبوا السی غیری میرے کریم کے لب پر انسسا الھسا ہوگا

#### يوم جمعه اوريوم عرفه بهى أيام عيد:

عن ابن عباس انه قراء اليوم اكملت لكم دينكم الآية وعنده يهودى فقال لونزلت هذه الآية علينا لاتخذناها عيدًا فقال ابن عباس فانها نزلت في يوم عيدين في يوم جمعة ويوم عرفة (۵۷) ترجمه: حفرت ابن عباس رضى الله عند في أيك مرتباً يت اليوم اكملت لكم دينكم --- تلاوت كى الله وقت آپ كے پال ايك يهودى تفال اس في كها كها كها كه الريت بم پراترتى تو جم اس كے اتر في كون كوعيد بناتے حضرت ابن عباس رضى الله عنه في في مال كے اتر في كون كوعيد بناتے حضرت ابن عباس رضى الله عنه في في في الله وي وي والے دن نازل هوئى ہے جمعه كے دن اور عرفه كے دن۔

<sup>24</sup> \_ (مشكوة المصابيح \_ كتاب الصلوة \_ باب الجمعة حصفحه ١٦١ \_ قديمي كتب خانه كراجي )

مشکوۃ شریف کی اس حدیث پاک سے دواہم امور ثابت ہور ہے ہیں۔
ا۔ حمانی رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جوامت مصطفیٰ ایستہ میں قرآن عظیم کے سب سے بروے مفسر ہیں۔ جن کے لئے رسول اللہ ایستہ ہے دعا فرمائی ہے دہ یوم جمعہ اور یوم عرفہ کوعید قرار دے رہے ہیں۔

۲۔ جس دن ایک آیت اترے اگروہ دن دوعیدوں کا ہوسکتا ہے تو وہ ہستی جن پر فقط ایک ، دویا تین نہیں بلکہ رب کعبہ نے جن کے سینہ اقدس پرتمیں یارے نازل کئے تو جس دن وہ تشریف لائیں وہ عید کا دن کیوں نہیں ہوسکتا ؟

# يوم جمعه عيد الفطر اور عيد الاضحى سے بھى افضل:

قال النبى عَلَيْكُ ان يوم الجمعة سيد الايّام و اعظمها عندالله وهو اعظم عندالله من يوم الاضحى ويوم الفطر (٥٨) ترجمه: بي غيب دان الله عن فرمايا بي شك جمعه كادن تمام دنون كامر دار به اورالله كم بان تمام سي عظيم به اوريه الله كم بان يوم الضحى اوريوم فطر بي بحقظيم به جولوگ مح وشام دوعيدون كي رب لگاته ربت بين وه بهارى بيان كرده ان اهاديث كوغور سي ديكس كه جن مين جمعه كعلاوه ديگرايام كوبهى عيد فرمايا گيا - بلكه جمعه كوتو عيدال مي اورعيدالفطر سي بهي افضل قرار ديا گيا - اوريه بهي يا در به كه جمعه المبارك كادن سال مين 52 مرتبه آتا به - اور جمعه كاعيد ثابت بهونا صحيحين سي ثابت بهونا سي مين بنين بنين بنين؟

۵۸ (مشكوة المصابيح ـ كتاب الصلوة \_ باب الجمعة ـ ص١٢٠ ـ قد يمي كتب خانه كراجي)

دوعیدوں والا اسلام کون سااسلام ہے؟ دوعیدوں والا اسلام کیا سنت رسول التٰ حالیّۃ اورصحابہ کرام رضوان اللّٰہ یہ ما جمعین کے عقائد سے متضادم نہیں ہے؟ رسول التٰحالیٰ کے اللّٰہ اللہ کی کون می خدمت سرانجام دی جا التّحالیٰ کے یوم ولا دت کا مرتبہ کم کر کے دین اسلام کی کون می خدمت سرانجام دی جا رہی ہے؟

# امأم احمد ابن محمد القسطلانى عليه الرحمه:

آب سیرت پاک برلکھی گئی اپنی شہرہ آفاق تصنیف المواہب اللدینیہ میں فرماتے ہیں۔

میلاد شریف کی محافل کے سلسلے میں اس بات کا تجربہ ہوا ہے کہ اس سال امن قائم رہتا ہے اور مقاصد کے حصول کیلئے فوری خوشخری ملتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو میلا دشریف کے مہینے کی را توں کو عیدیں بناتا ہے تا کہ یہ ان لوگوں کے لئے سخت تکلیف کا باعث ہے جن کے دلوں میں بیاری ہے۔

6656 Legisland 1968 2566 Legisland 1968

۵۹ ـ (المواہب اللد نیہ ـ جلداوّل \_صفحة ۹۳ ـ مطبوعه فرید بک سال لا ہور )

#### ماخذ ومراجع

| كلام الله غير مخلوق                                    | ا ـ القرآن العظيم           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان بربلوی رضی الله عنه        | ۲_کنزالایمان                |
| حرالامة عبدالله ابن عباس رضى الله عنهما                | ۳ یفسیرابن عباس             |
| امام فخرالدين رازى عليه الرحمة                         | هم تفسير كبير               |
| ابوسعيد عبدانتدابن عمر بيضاوي رحمة التدعليه            | ۵_تفییر بیضاوی              |
| علامهاحمرا بن محمرالخلو في الصاوى رحمة التُدعليه       | ٢ _ الصاوى على الجلالين     |
| صدرالا فاصل سيدمحر تعيم الدين مرادآ بادي عليه الرحمة   | ے ۔<br>تفسیرخز ائن العرفان  |
| قاضى ثناءالله بإنى بتى مجددى عليه الرحمة               | ۸_تفسیرمظهری                |
| شبیراحمرعثانی دیوبندی                                  | ۹_تفسيرعثاني                |
| ابوعبدالله محمدابن اساعبل البخارى عليه الرحمة          | •ا _ بخاری                  |
| امام مسلم ابن حجاج القشير ي رحمة الله عليه             | اا _ محیح المسلم            |
| امام ما لك رحمة الله عليه                              | ١٢_الموطأ                   |
| ابومحمه المحسين ابن مسعود الفراء البغوى رحمة الله عليه | سلايمشكوة شريف              |
| امام على ابن سلطان محمد القارى الحنفي رحمة الله عليه   | سما_مرقاة مشرح مشكوة        |
| امام عبد الرحمن ابن شهاب الدين عنبلي رحمة الله عليه    | ۱۵_ جامع العلوم والحكم      |
| حافظ محمد ابن اساعبل معروف ابن كثير                    | مالة<br>١١-سيرت نبويه عليسة |
| يشخ عبدالحق محدث دهلوى عليه الرحمة                     | <u> </u>                    |
| ابوالفصل قاضى محمد عياض مالكي عليه الرحمة              | 1۸_الشفاء                   |

|   | امام احمدا بن محمد القسطلاني رحمة الله عليه           | ا ١٩ ــ المواهب اللديبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . | الشيخ محمدا بن عبدالباتي الزرقاني رحمة الله عليه      | ۲۰ ـ زرقانی شرح مواہب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | الشيخ امام نورالدين الحلبي رحمة الله عليه             | ا۲ ـ سيرت حلبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | امام شهاب الدين احمد خفا جي رحمة الله عليه            | ا ۲۲ نشیم الریاض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | إمام محمدا بن عبدالله الحاكم عليه الرحمة              | ۲۳ _المستد رک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | حافظ محمدا بن الى بكرا بن عبدالله دمشقى عليه ارحمة    | ۲۲ _موردالصادی فی مولدالهادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | حافظ عبدالرحيم ابن الحسين مصرى رحمة الله عليه         | ٣٥ ـ المورودالهني في المولدالسني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | حافظ محمدا بن عبدالرخمن ابن محمدالسخاوي عليه الرحمة   | ٢٦ ـ مولدا لنبي النبي ال |
|   | عبدالرممن ابن على ابن محمو درحمة الله عليه            | المحالة العروس للمستنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | سيد جعفرا بن عبدالكريم ابن محمد برزنجي رحمة الله عليه | ۲۸_مولود برزنجی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | غلام مرتضے ساقی مجد دی                                | ٢٩ ـ كياجشن عيدميلا دالنبي السينة غلو في الدين _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | مرتب علی اکبرالا زہری                                 | وسوراً مصطفيعات المصطفيعات المصلوبيات المصلوبي المصل |
|   | · مفتی محمد خان قادری                                 | اسله میلا دیراعتراضات کاعلمی محاسبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | ڈاکٹر محمہ طاہرالقادری                                | ٣٣-البدعة عندالائمة والمحدثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | نواب صديق حسن بھويالي                                 | ٣٣٣_الشمامة العنمرية من مولد خير البرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | ــــــمرزاحیرت دهلوی                                  | م الم الحمد عليات الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | مولوي مودودي                                          | ۳۵ ـ سيرت سرور عالمهايك في ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | ابراہیم میرسیالکوٹی                                   | ٣٧ ـ تاريخ نبوي الفيسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | لولیس مالوف                                           | ع <sup>س</sup> ا_المنجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## "شاهراه جنت".پر صا حبزاده سید وجاهت رسول قادری صاحب مدظله العالی کا تھنیتی مکتوب

9 زی قعده۲۹۹ ا<u>ه</u>

٠ انومبر ٢٠٠٨ء

مختی وعزیزی پروفیسرسیداسد محمود کاظمی حفظه الله الباری السلام علیکم ورحمة الله و بر کانه

امید ہے مزاج گرامی بفضلہ تعالیٰ بخیر ہوں گے۔ آپ کا خط مور خد ۱۱۱ کتو برموصول ہوا۔ یا دآوری کاشکریہ اس سے قبل آپ کی مختصر، جامع اور مایہ نازتصنیف''شاہراہ جست'' کی وصول یا بی کی اطلاع

آپ نے اپنے مذکورہ مقالے کوجن پانچ ابواب میں تقلیم کیا ہے اس کا مطالعہ کر کے ایسا محسوس ہوا کہ آپ نے اعلیٰ حضرت مجد دوین ولمت امام احمد رضا خال قادری حفی محدث بریلوی کی درج ذیل مشہور رباعی کی تشریح فرمائی ہے۔

ے اللہ کی سرتابقدم شان ہیں ہیں۔ ان سانہیں انسان وہ انسان ہیں ہیہ و قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ۔ ایمان پیرکہتا ہے مرک جان ہیں سے

### يانچ عنوانات ميں:

میلیفون پردے چکاتھا۔

ا۔ روح محمولیات اس کے بدن سے نکال دو۔ ۲۔ جنت میں لے کے جائے گی جا بہت رسول ملکتہ کی س۔ سرکٹاتے ہیں تیرےنام بیمردان عرب
س۔ کروں تیرےنام بیجان فدا، اور
۵۔ کی محصلات سے وفا تونے توہم تیرے ہیں

آپ نے جان ایمان ،محبت رسول کریم اللہ کی اہمیت وضرورت،جسم وجان موسن پراس کے ثمرات اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اعلی حضرت عظیم البرکت رحمة اللہ و رضی عنہ کے ثمرات اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اعلی حضرت عظیم البرکت رحمة اللہ و رضی عنہ کے ثمل و معمولات کو جس حسن ترتیب ،نظم وضبط اور قرآن وحدیث کے دلائل و براجین سے آراستہ و پیراستہ کیا ہے وہ قابل شخسین ہے اور اختصار و جامعیت اس پرمستزاد ہے۔ آپ کی کتاب پڑھ کرول سے بید عانکاتی ہے۔

الندكر يإده

آپ اپنامطالعداورمشق قلم ویخن جاری رکھیں ان شاءاللہ تعالیٰ آپ دین اسلام اور مذہب مہذہب اہل سنت و جماعت کی نشرواشاعت اورعقا کدحقہ کی تبلیغ میں کار ہائے نمایاں انجام ویں گے۔

امید ہے کنزالا بمان کانفرنس کے لئے آپ اینے منتخب شد وعنوا ن:

'' کنزالا یمان --- تقذیس الوجیت اور عظمت رسالت کا پاسبان' ﴿ مقاله لکھ رہے ہوں گئے مفتہ عشرہ میں جمیں ای میل کردی تا کہ وقت پرشامل اشاعت ہو سکے۔ کے ہفتہ عشرہ میں جمیں ای میل کردی تا کہ وقت پرشامل اشاعت ہو سکے۔ الله تعالیٰ آپ کے علم وممل اور رزق وصحت میں ترقی عطافر مائے (آمین) بجاہ سیدالمرسلین تابیعیٰ میں ترقی عطافر مائے (آمین) بھی تابیعیٰ تابیمان تابیعیٰ تابیعیٰ تابیعیٰ تابیعیٰ تابیعیٰ تابیعیٰ تابیعیٰ تابیعان تابیع تابیعیٰ تابیعیٰ تابیعان تابیعیٰ تابیعیٰ تابیعیٰ تابیعیٰ تابیعیٰ تابیعیٰ تابیعیٰ تابیع تابیعیٰ تابیعیٰ تابیعیٰ تابیعیٰ تابیع تاب

الم الم كامتذكره مقاله "كنزالا يمان — تقديس الوجيت اورعظمت رسالت عليه كا پاسبان " الله الله كا باسان " الله الله كا باسان الله كا باسان الله كا باسان الله كا باسان كا باسان

مدسيسلام جضور حيرالانام متحليكم مصطفے جان رحمت پہ لاکھوں سلام ستمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہائی کھڑی جیکا طیبہ کا جاند اس دل افروز ساعت به لا کھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عترت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر اُن کی ہے لوٹ طینت یہ لاکھوں سلام جانِ احمد کی راحت یہ لاکھوں سلام اس شہید بلاشاه بیکسِ دفستِ غربت پہ لاکھوں سلام مادرانِ شفيق اسلام کی وہ دسوں جن کو جنت کا مرورہ اس میارک جماعت پیہ امام القي والقي

و شان قدرت په لاکھول سلام گوه شانِ قدرت په لاکھول سلام وال دې قلب میں عظمتِ مصطفاً سیّدی اعلیٰ حضرت په لاکھول سلام